العيمان



### ألعمران

نام] اس مؤرت میں ایک مقام رہ اُل حمران کا ذکراً یا ہے۔ اسی کوعلامت کے طور پر اسس کا نام قرار دے دیا گیاہے۔

زمانة زول اوراجزات مصفون إسسى جارتفريين الناس ب بهلى تقرية فازسورت مص يوسق دكوع كى ابتدائى دوايتول كك ساوروه فالب

جنك بدرك بعد قربى ذانے ہى من ازل مونى اے

ووررى تقريرايت إنَّ الله أصطفى أد مرونوساً والرابره م وال عِمران عَلَى العلم من الما المعالم العلم العلم العلم الما العلم العل (اهترنے آدم اور فرح اورال ابراہیم اوراک عمران کوتمام دنیا والول پرترجیح دسے کراپنی درمالت سے کام سے لیے منتب کیا تھا) سے شروع ہم تی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام بڑھتم ہمرتی ہے۔ بیسٹ عمیں م فدِينْجْرَان كى آمدىك موقع برنازل جوتى -

تیسری تقریماتریں رکوع سے اغاز سے ہے کہ بارھویں رکوع سکے اختتام مک جاتی ہے اوراس كازمان مهلى تقريب مصفل بى معلوم بوتاسب-

بِوَمِي تقررِ تيرُهوي ركوع مع تتم مورت تك جنگ أحد معد نازل جو في هيه -خطاب اورمباحث إن خلعت تقريرون كولاكر جو بيزايك للمضمون بناتي يبيئ و وتقصار تما اورم کزی ضمون کی بحیانیت ہے میمورت کا خطاب خصومیت سے ساتھ دوگرد ہوں کی طرف ہے: ایک الملكتاب (ميودونعداري) - دورسه وه لوگ بوعم ملي الشرطيد ولم پرايمان لات مقد -

تبلك كروه كوأسى طرز يرمزية بلين كائن سب سبس كاسلسله سورة بقره مين شروع كيا كيا تما-أن كى اعقادى كمراجيون اوراخلاتى خرابيون رتبنبه كريته بموسقه المين بنايا كياب كمريد مول اورية فران اسى وين كى طرف كا را به الم حب كى دعوت الشروع مسعة ما منها دينے سلے آھے بيں اور جو فطرت الشرك مطابق ایک ہی دین متی ہے۔ اس دین کے پیدھے دست ہے کہ داہیں تم نے اختیار کی ہیں ہوہ خودان کمایوں کی روسسے پی سیمی نہیں ہیں ہوں کوئم کتب اسمانی تسلیم کرستے ہم۔ لہٰڈا اس صلافت کو قبول كروجس كے مداقت ہونے سے تم خود بھی انكارنہیں كريسكتے -وورس كروه كوبواب بهتزين أمت بوسف كي حيثيت سيعن كالمبرداد اودنيا كي المسالاح كا



ذردورب یا جا بیکا ہے، اسی سلسلے میں مزید ہدایات وی گئی ہیں ہوسورہ بقرہ میں شروع ہما تھا۔ انہیں پھیل متوں کے خامی وافلا تی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر شنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقبی وافلا تی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر شنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقبی تست میں مراح کا م کریں اور میں ہونے کی جنٹیت سے وہ کس طرح کا م کریں اور منافق مسلما فول کے رسا تذکیا معا طرک من ہو خلا کے داستے ہیں طرح سے دکا وہمیں ایک آئ کروروں کی اصلاح برجی متوجہ کیا گیا ہے ہمن کا ظرور جنگ اسے مسلم کے مسلم کے مسلم کے اسلمان میں ہوا تھا۔

اس طرح برسورت نه صرف آپ اینے نخلف اجزایم مسلسل و مربوط ہے بھکر سور و اقعرہ کے میں ہماتھ بھی اس کا ایسا قربی تعلق نظرات اسب کہ یہ بالکل اسس کا تنتہ بعلوم ہمرتی ہے اور یہ محسوس ہم تا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے تصل ہی ہے۔

شان نزول سورت كاتار يخي پن منظريه هه :

(1) سورهٔ بقرویس اِس دین بی پرایمان لائے والوں کوجن آز مانشوں اور مصائب وشکلات قبل از وقت متنبه كردياكيا عماء وه پورى شدّت كىما تدجيش تې مخيس جنگ بدري اگرم ابل ايمان كو فتح ما مل ہوتی تقی لیکن یہ بنگ گریا بھروں سے چھتے میں پھر مارنے کی ہم عنی تقی- اس اولین کے مقابع نے عرب کی اُن سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا ہجواس نئی تحریب سے علاوت رکھتی تھیں۔ ہرطرف طوفان م التارنمايان بودسي ينقيمهما نون يرايك دائمي خوت اودسيدا كليناني كى حالت طارى بتى اودايسا مسكسس ہوتا تھاکہ مربینے کی پیچپوٹی سی بین جس نے گردومیٹیں کی سادی دنیاستے اٹڑا ٹی مول سے لی ہے ہم فوج ہستی سے مثا ڈالی جائے گی۔ اِن مالات کا مرسینے کی معامشی حالت پریمی نهایت بڑا اٹر پڑر دا تھا۔ اقبل توایک چوٹے سے تصبے بیرجس کی آبا دی چندس گھروں سے زیا دہ مذمتی بیکا یک جماحرین کی ایک بڑی تعال دیے و البلسنهي معدما منى توازن بره يكانها تعا- اس يرمزيه ميست اس مالت بنگ كى وجرست ازلى موكئى-(۲) ہجرت کے بعد نبی ملی الشرملیہ ولم سنے اطراف مریز کے میروی قبائل کے ساتھ جومعا بر کیے ہے ان وگوں نے اُن معاہلات کا ذرہ برابر باس ندکیا ۔ جنگب بدر کے موقع بران اہل کماب کی جملویاں تويدونبوت اوركتاب وآخوت سكد لمسنف واسلے سلما لول سك بجاست بُت پربینے واسے مشرکین سکے مساتھ عني بدر كم بعديد لوك كملم كملة قريش اور دُوس تبايل عرب كوسلما فول ك خلاف بوسش ولا دِلاك بدله لينة پراكسان عظم يخ يحكوماً بن تينيرك مرداركعب بن الثرون سنه تو اس السليم ابني خالفا نركوشول اندحی علاوت ابکه کمینرین کی مدتک بین ویا-اہل مدینہ کے ما تھان بیودیوں کے ہمسانگی اور دوستی سکے بوتعلقات مديول سي بيط آرسه سنف أن كا پاس ولحا ظامى انهول سنداً محما ديا - اخ كارتب أن ك شرارتين اورع وثسكنيال مدبر داشت سيع تحريمين توتبى على الشرملية ولم سق بدر كريجب عرصيف بعار



بنی قَینْقاع پرٔ جوان ہیودی فبیلوں میں سے زیا دہ مشرر لوگ تھے محلہ کردیا اورانہیں اطراب مدینہ سسے بکال باہرکیا۔لیکن مسسے دومسرے بیودی قبائل کی انتشیں عنادا ور زیادہ بھڑک انٹی- انہوں نے مدينيه كدمنا فق مسلمانوں اور حجاز كي مشرك فبيلوں كے ساتھ ساز بازكر كے اسلام اور مسلمانوں كے بيہ هرطرون خطرات بي خطرات بيد؛ كر دسيجتني كه خو د نبي صلى الشّرعليبرولم كي جان كيمتعلق هروقت بيراندليث، يهض لكاكه ندمعادم كب آب يرقاتلانه حمله جوجاست صحابة كرام اس زمان يس بالعموم بخصار بندسوت تق شبخون کے ڈرسے را توں کومپرسے دیے جاتے تھے۔ نی صلی اللہ علیہ ولم اگر تھوڑی دیر کے سیے بھی كهين تكابرون من اوجل بوجائے توصحابہ كام كھراكة بكود موند في كے بيك كا كھرات ہوتے تھے۔ رمع ) بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کراس بہ مزيدتيل ميو ديوں نے چيور کا - نتيجہ به مراکه ايک ہی سال بعد ڪئے <u>سسے نين ہزار کالٹ کر حرار مدينے پرچم</u>لاً ور ہوگیا اوراُ حدیکے دامن میں وہ لڑائی بیش آئی بجو جنگ اُحد کے نا مسعیمشہور ہے۔اسس جنگ کے لیے نبی صلی التٰ علیس لم سے ساتھ ایک ہزار آ دمی مدینے سے شکلے سفھے۔ گر داستے بس سے بین سومنا فق يكايك الگ ہوكر مدسينے كى طرف بلٹ گئے ۔ اور ہوسات سوا دمی آپ كے ساتھ رہ گئے سفے ان برہی منافقین کی ایک جھو بیسی پارٹی نشامل رہی ہبس نے دکوران جنگ بیں سلمانوں سکے درمیان فننہ برباکسے ہمکن کوئٹ ٹن کی۔ بہ بہلاموقع تھا بجب معلوم ہوا کرسلمانوں کے اپنے گھریں استفے کثیرالتعداد مار آسین موجود بيں اور وہ اس طرح ہا ہر سے دنتمنوں سے مانظ ل کرخو دا سینے بھائی بندوں کونفضان مہنچا نے پر شکے ہوئے ہیں ۔

رمم ) جنگ اُحد مین سلمانوں کو بوسکست ہوئی اس میں اگرچرمنا نقین کی تدبیروں کا ایک بڑا اس میں اگرچرمنا نقین کی تدبیروں کا ایک بڑا اس محقہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا محتہ بھی کچھ کم نہ تھا اور یہ ایک قدرتی بات بھی کہ ایک خاص طرز قلرا و زفط م اخلاق پر جوجماعت ابھی تازہ تازہ بی نقی بیس کی اخلاق پر جوجماعت ابھی محمل نہ ہوسی تھی، جس کی اخلاق پر جوجماعت ابھی محمل نہ ہوسی تھی، اور سبسے ابنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ و و دسراہی موقع بین آیا تھا اس کے کام میں بھین کم زوریوں کا ظهور بھی ہوتا۔ اس بید یہ صرورت بیش آئی کہ جنگ کے بعدا میں جنگ کی پوری مسلمانوں کے اندویا گئی اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات وی جا ایس ۔ اسس مسلم میں یہ بات نظر ہیں دکھنے کے لائن ہے کہ اس جنگ پر فران کا تبھیرہ اُن تبھیروں سے کہ اس جنگ پر فران کا تبھیرہ اُن تبھیروں سے کہ اس جنگ پر فران کا تبھیرہ اُن تبھیروں سے کہ اس جنگ بر فران کا تبھیرہ اُن تبھیروں سے کہ اس جنگ بر فران کا تبھیرہ اُن تبھیروں سے کہ اس جنگ بر فران کا تبھیرہ اُن تبھیروں سے کہ اُن اُنہ سے کہ اس جنگ بر فران کا تبھیرہ اُن تبھیروں سے کہ ایک بھی ہیں۔



## المنافقة الرحمة المناوات المناو

الْكُلِّ أَللهُ لَا إِللهُ الْرُهُو الْحَقُّ الْقَيُّومُ ﴿ نَزَلَ اللَّهُ لَا إِللَّهُ الْكِلِّهُ الْحَقُّ الْقَيُّومُ ﴿ نَزَلَ اللَّهُ لَا إِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آن آن م -الننزوه زندهٔ جا ویدمهتی بونظام کائنات کوسنبھا ہے ہوئے۔ہے ہفیقت میں اس کے سواکوئی خلامہیں شہے۔

اُس نے تم پریک بازل کی جوسی کے کوائی ہا وراُن کا بوں کی تعدیق کردی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تقیں ۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہلایت سے تورات اورا بجل نازل کر میجا سے تے ،

سلم تشريح كسيك الاخطر جوسورة بقره ا ماست يدعم ا

ملے عام طور پرلوگ قردات سے مراد بائیل کے پرانے جدنامے کی ابتدائی پانچ کی بیں اور انجیل سے مراد شخ عمدنامے کی چار مشمور انجیلیں لے لیتے ہیں ۔اس وجر سے یہ انجین پیش آتی ہے کہ کیا ٹی انواقع یہ کتابیں کلام النی ہیں ، اور کیا واقعی قرآن اُن سب با توں کی تصدیق کرتا ہے جوان میں درج ہیں ، لیکن اس حقیقت یہ ہے کہ تورات بائیبل کی پہلی پانچ گابوں کا نام نہیں ہے ، بلکہ وہ اُن کے اندر مندرج ہے ، اور انجیل نے عمدنام کی اناجیل اربعہ کا نام نہیں ہے ، بلکہ وہ ان کے اند



قرآن اغین منتشراجزا کو قررات کتا ہے اوراغیس کی وہ تصدیق کرتا ہے اور تقیقت یہ ہے کہ ان اجز اکرجمع کرکے جب قرآن سے ان کا متعابلہ کیا جا آ ہے افریجم کرکھے کہ بعض مقابات پرجُز وی احکام میں اختلات ہے اور کی تعلیماً بیس دو قرآن سے ان کا متعابلہ کیا جا گا ہے کہ بیٹ کی ایک نا ظرصرت کو طور پرمسیس کرسکتا ہے کہ بیٹے وفول ہیں ہے ایک بیٹ کا طرح رہے میں ان کے درمیان یک میرموفرق نہیں یا یا جا تا ۔ آج بھی ایک نا ظرصرت کا طور پرمسیس کرسکتا ہے کہ بیٹے وفول ہیں ہے ایک ہی بیٹ سے شکھے ہوئے ہیں ۔

اسی طرح انجیل درم ال ام به ان الهای خطبات ادرا قوال کا بوسی عبدالسلام نے اپنی زندگی کے آخری دھائی ایر اس میں میں میں میں میں ارشاد فرہائے۔ وہ کل ت طببات آپ کی زندگی میں مکھے اورم تب کید گئے ستے یا نہیں اس کے مسلم اس اس کی فراد کی میں مکھے اورم تب کید سلف المحمد مسلم اس اس کی فرروی معلومات نہیں ہے میں ہے میں ہے میں نہا اس کی میرت پاک پرفتلف درما ہو۔ ہمر حال ایک مقت کے بعد جب آ بختاب کی میرت پاک پرفتلف درما ہے کہ مسلف المحمد میں تاریخی بیان کوریا فروا تھ وہ خطبات اوراد شا وات بھی جگہ جگہ سے بہتے ہے ۔ آج می مقت درج کرد ہے گئے اموان رسانوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور توری بیا و داشتوں کے ذریعے سے پہنچ نے ۔ آج می مقر مقر مقل اور گورت کی بیان کرد وی ہیں۔ ہما ہے باس کے موان درائی اوات ہیں اوراد اور گورت کی مورت کا مسلم کی مورت کی درج کرد ہماں میرت کا مصنف ان کو بہا ہے ان کو میز کرنے کا اس کے مواکو تی ذریع نہیں ہے کہ جمال میرت کا مصنف کرت کے میرت نے یہ فرایا یا لوگوں کو رہنیا ہم دورت وہ میں مقامات اصل انجیل کے اجز ایس ۔ قرآن انہیں اجزائے کو مصنف کرت کردے کے معرف کے مورت کا میں کے مواک کی ذریع نہیں۔ قرآن انہیں اجزائے کو مصنف کرت کے میرت نے یہ فرایا یا لوگوں کو رہنیا ہم دورت وہی مقامات اصل انجیل کے اجزائیں۔ قرآن انہیں اجزائیں کے مورت کی مورت وہی مقامات اصل انجیل کے اجزائیں۔ قرآن انہیں اجزائیں کے مورت کی مورت ک



مِنْ قَبْلُ هُنَّى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرُقَانَ الْمِنْ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ اللهِ اللهِ لَهُمُ عَنَ ابَ شَكِ اللَّهُ وَاللهُ عَن يُزُذُوانَتِقامِ ﴿ اللهِ اللهِ لَهُ مَن اللهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَكُ عَنِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَ الله لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَكُ عَنِي الْاَرْضَ عَلَيْفَ يَشَاءُ لَا اللهَ اللهِ هُو الْذِن يُعَوِّرُكُمُ فِي الْحَمُ حَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اللهَ اللهِ هُو الْذِن مُن الْحَمُ حَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اللهَ اللهِ هُو الْمِن يُن أَن الْحَمُ عَلَيْكَ الْحِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

زمین اور اسمان کی کوئی پیزانشرسے پوسٹیدہ نمین وی توہیج تہماری اوّل کے پیٹے میں تہاری مگر تیں ہوئی ہوا سے کے سوا

پیٹ میں تہاری مگر رتبی جیسی چا ہتا ہے، بنا تا ہے ۔ اس زبر دست مکت واسے کے سوا

کوئی اور حمندا نہیں ہے ۔ وہی خدا ہے جس نے بیکست بہم پر نازل کی ہے ۔
"انجیل" کتا ہے اور اخیں کی وہ تعدیق کرتا ہے ۔ آج کوئی شخص ان بھرے ہوئے اجزا کومرت کرکے قرآن سے ان کا تقابلہ

کرکے دیکھی توہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا اور ہو تھوڑ ابست فرق محسس ہوگا وہ جی خیر تعصبا نہ خورو تا تل کے

در کردان جا کا مار سکائی

سل مین وه کائنات کی تمام تینقوں کا جانے والا ہے ۔ انذا ہو کتاب اس نے نازل کی ہوا وہ سراسم تن ہی ہور نے جا ہیں ۔ جائد ہو اس نازل ہو۔ ہونی جا ہیں ۔ جائد خالص بی صرف اس کتاب ہیں انسان کو میسر اسکتا ہے ہواس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہو۔

میں میں دواہم تین تقریر کی طرف اشارہ ہے : ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے ، ناکوئی دومرا جانسا ہے ، ناکوئی دومرا جانسا ہے ، ناکوئی دومرا جانسان کی دینما ٹی پراحتماد کی جغیر تمہارے ہے کوئی چارہ نہیں ہے ۔ وومرے یہ کہ جس نے تمہارے میں ہے ۔ وومرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار جل سے لے کربعد کے مراحل تک ہرموقع پرتمہاری چیوٹی سے چیوٹی صرور تون تک کو پراکونے کا جس نے تمہارے میں تھا کہ وہ و نیا کی زندگی میں تمہاری ہوایت و رمنما ٹی کا انتظام ناکرتا ، حالا نکرتا ، حالا نکرتا مولانکہ تم میں ہے ۔ کسی چیز کے متمارے ہو، تو وہ میں ہے ۔



#### مِنْهُ اللَّ عَلَىٰكُ هُنَّ أَمُّ الْكِتْبِ وَ انْحَرُمُتَشْبِهِكَ الْمُ الْكِتْبِ وَ انْحَرُمُتَشْبِهِكَ ا

إس كتاب مين دوطرح كي آيات بين: ايك محكمات بهوكتاب كي مهل بنياد بين اور دُوم رئي منشابهات -

کے محکم کی اور بختہ بین کو کہتے ہیں۔ ایک ہو کات اسے مرادوہ آیات ہیں ہیں کی زبان بالکل ما حدیث بور کا مفہوم تعین کرنے ہیں کہ کا گرائی ہیں ہے بہت کے الفاظ معنی وقد عا پر ماف اور مربح ولالت کرتے ہیں اسلام کی مرائی ہیں ہیں ہیں قرآن ہیں ہیں ہیں تا ویلات کا تحقیم منتز اس کے اموقع مشکل ہی سے کسی کو ل سکت ہے۔ یہ آیات الآب کی مہل نبیا وہیں "، بینی قرآن ہی خرص کے لیے نازل ہوا ہے اکسی خرص کی ہیں۔ امنی ہیں اسلام کی طرف و زیا کو دعوت دی گئی ہے ، امنی میں مجرت اور فیص کی آخری کے اسکام ادر اور است کی قرضے کی گئی ہے۔ امنی میں مجرت اور فیص کی ایک فیص کی آخری ہیں اور اور اور اور موقعی کی گئی ہے۔ امنی میں مجال اور اور اور اور موقعی کی گئی ہے۔ امنی میں مجال میں اور اور اور اور موقعی کی گئی ہے۔ امنی میں مجال کی اور اور اور اور موقعی کے اسکام ادر اور اور اور اور میں اور اور اور موقعی کی اور مور کی اور وہ آئی کی سے فائدہ آئی میں مشنول دہے گا۔

من منشابهات بینی وه آیات جن کے مفرمیں ہشتباه کی مخبائش ہے۔

یہ ظاہرہ کو انسان کے سیے زندگی کا کوئی داستہ بچرز نہیں کیا جاسکا، بب بک کا منات کی حیقت اورا آسکے
آفازوا نجام اوراس میں انسان کی حیثیت اوراسیے ہی وُومرے بنیا دی امور کے متعلق کم سے کم ضروری معلوات انسان کہ نہیں،
مذوی جائیں ۔ اور بریمی ظاہرہ کہ جو چیزی انسان کے جواس سے اوراہیں، جوانسانی علم کی گرفت میں نہ کہی آئی ہیں،
مذاکتی ہیں جن کواس نے نہ کہی دکھیا، نہ چھوا، نہ جکھا، ان کے بیان ان زبان میں نہ ایسے الفاظ ل سکتے ہیں ہو انتی مذاک سے وضع کے گئی ہوں اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان ول سکتے ہیں ہو انتی ان کی سے وضع کے گئی مول اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان ول سکتے ہیں ہوں اور نہ ایسے موان وہ استعمال کے مفاقی کو بیان کرنے کے بیان ان وہ استعمال کے مفاقی ہوا کہ میں بیان وہ استعمال کے جائیں، ہواس میں ہوا ہوں کہ بیان میں قرار کے اندرائی ہی نہ بان استعمال کی گئی ہے اور مشا بھات سے مراد وہ آبات بیا ہونے ہا بعد العلی بیان استعمال ہوئی ہے ۔

نیکن کوس فیان کا زیادہ سے زیادہ فائمہ بس اتناہی ہوسکا ہے کہ آدی کوسقیقت کے قریب تک بہنجادے یا اس کا ایک وصندلاساتھ تورید کا کردھے۔ ایسی آیات کے فہرم کوستین کرنے کی جتنی زیادہ کوسٹن کی جائے گئاتے ہی فریات و مسئل سے سابقہ بیش آئے گا جتی کہ انسان تفیقت سے قریب تر ہونے کے بجائے اُدزیادہ و در مونا چلا جائے گا۔ نیاں اور ذوق ففنول نہیں رکھتے، وہ تومتشا بھات سے تقیقت کے اُس

وقف کمنزل وقف کا زمر فَامَّا الَّذِينَ فِى قَلُوبِهِمْ زَيغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَثَابَهُ مِنهُ الْبَعِاءَ الْفِتُنَةِ وَابْتِعَاءُ تَاوِيْلِهُ وَمَا يَعُلَمُ تَاوِيْلَهُ الْبَعْاءُ الْفِتْنَةِ وَابْتِعَاءُ تَاوِيْلِهُ وَمَا يَعُلَمُ تَاوِيْلَهُ لَكُا اللهُ مَوَالرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهُ كُلُّمْنَ الْكُلْمِنُ اللهُ مَوَالرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهُ كُلُّمْنَ وَلَا اللهُ اللهُ مَوَالرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهُ كُلُّمْنَ وَمَا يَنْ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ مَن اللهُ وَهُ اللهُ اللهُ

م مند کے تصوّر برقناعت کر لیتے ہیں جو کام چلا سنے سکے بینے کافی ہے اوراپنی تمام تر توج محکمات پر صرف کرنے ہیں، گر جولوگ والغضول یا فتنہ ہو ہوتے ہیں اُن کا تمام ترمشغلم متشاہمات ہی کی بحث و تنقیب ہوتا ہے۔

سکے یہاں کی کویٹ بہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا جبح مقوم جائے ہی نہیں توان پرایمیاں کیسے

الے آئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آ دمی کو قرآن سے کام اللہ ہونے کا بقین فکمات سے مطالعہ سے حال ہوتا ہے مذکہ متشابہات کی تا ویلوں سے ۔ اور جب آیاتِ فکمات میں خور وسٹ کر کرنے سے اس کو یہ اطبینان حال ہوجا آیاہے کہ برکتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے تو بھر متشابہات اس کے دل میں کو فی خلجان پیدا نہیں کرتے ۔ ہماں تاک ان کا بید حاسا دھا مفہوم اس کی جمھیں آجا تا ہے اسس کو وہ لے بیتا ہے اور ہماں پجیپیدگی رونما ہوتی ہے، وہاں کھوج لگا نے اور ہماں پھیپیدگی رونما ہوتی ہے، وہاں کھوج لگا نے اور ہماں پجیپیدگی رونما ہوتی ہے، وہاں کھوج لگا نے اور ہماں کی باتوں کی طرف بھیرد تیا ہے۔





آسنے میں کوئی سنبہ ہنیں۔ تُو ہرگزاپنے وعدہ سے طلنے والانہیں ہے"۔ ع
جن لوگوں نے کفر کا رویۃ اخت یارکیا ہے ، انہیں انٹر کے مقا بلے میں نداُن کا اللہ

کھھ کام دسے گا، نداولاد۔ وہ دوزخ کا ایندھن بن کررہیں گے۔ اُن کا انجام لیسا ہی ہوگا
جیسا فرعون کے ساتھیوں اوراُن سے بہلے کے نا فرانوں کا ہو چکاہ کہ اُنہوں نے
آیاتِ اللٰی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ انٹر نے ان کے گئا ہموں پرانہیں پکرلیا اور سی یہ ہے کہ
انٹلسخت سزا دینے والا ہے۔ پس اسے محد اِنجن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے
انٹلارکر دیا ہے، اُن سے کہ دو کر قریب ہے وہ وقت، جب تم مغلوب ہوجا وُسے اور ہمنم اللہ کی طوف ہا نہتے جا و گے اور ہمنم بڑا ہی بُرا ٹھ کا نا ہے۔ تمہار سے سیے اُن دوگر و ہوں میں
کی طوف ہا نہتے جا و گے اور جمنم بڑا ہی بُرا ٹھ کا نا ہے۔ تمہار سے سیے اُن دوگر و ہوں میں
ایک نشان عبرت تھا، بو (بدر میں) ایک دُوں سے سے نبرد اُز یا ہموئے۔ ایک گروہ انٹرکی
داہ میں زار دیا تھا اور دُوس اگر وہ کا فر تھا۔ دیکھنے والے بھیٹم سردیکھ دہے متھے کہ کا فرگوہ

مشت تشریح کے لیے الاحظہ موسورہ بقرہ ماست بیر مالا ۔





مِّثُلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّنُ رِبَصُرِمْ مَنَ يَّنَا الْمُ الْمُ يُؤَيِّنُ رِبَصُرُمْ مَنَ يَّنَا الْمُ الْمُ اللهُ يُؤَيِّنُ رِبَصَارِ ﴿ وَيَنِ لِلنَّاسِ النَّهُ وَلَى الْاَبْصَارِ ﴿ وَيَنِ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُونِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنُ وَالْهَنَا طِيرُ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ النَّهُ هَبِ وَالْفِضَةِ وَالْغَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ النَّهُ هَبِ وَالْفِضَةِ وَالْغَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ النَّهُ هَبِ وَالْفِضَةِ وَالْغَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْمُقَنَظِرَةِ مِنَ النَّهُ هَبِ وَالْفِضَةِ وَالْغَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

مومن گروہ سے دو چند شخیے مگر (نتیجے نے ثابت کر دیا کہ) انٹراپی فتح ونصرت سے جس کو جاہما ا مدو دیّا ہے۔ دیدہ بنیار کھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوسٹ پر ہے ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوباتِ نفس سے رتیں اولا داسونے جاندی کے ڈھیر اچیدہ گھوٹے۔

می اگرچ تنیقی فرق مدیند تنا الیکن مرمری نگاه سے ویکھنے والا بھی یرفسس کیے بغیر تونہیں روسک تنا کرکناً کا شکرمسلما نوں سے دوگنا ہے۔

المسلط بنگر بدر کا واقعراس وقت قربی زماسنے ہی میں بیش آبیکا تفاداس سیے اس کے مشاہدات و زمّا بھے کی طر اشارہ کریے وقوں کو حرمت دلائی گئی ہے۔ اس بنگ میں بین باتیں نما بیت مبتی آموز تغییں :

فرج کے مقابلے میں جس طرح کا میاب ہوئے اس سے صاف معلم ہوگیا تھا کہ ان کوا مشری تا ٹید ماصل ہتی ۔ تیسرے یہ کہ انٹری فالب طاقت سے غافل ہو کر بولوگ اپنے سروسا بان اورا بہنے مامیوں کی کڑت پر بھر کے سے ان ان کے سے یہ واقعرایک تا زیانہ تھا کہ انٹرکس طرح پندمفلس وکست لڈی غریب الوطن ہما جروں اور مدسینے کے سے ان ان کے سے یہ واقعرایک تا ہے ہو تمام عرب کا مشتمکا دوں کی ایک محمد معاعت کے ذریعے سے قریب سے تیسیے قبیلے کوشکست ولواسک سے ابو تمام عرب کا مشتمکا دوں کی ایک محمد معاعت سے ذریعے سے قریب سے تبیلے کوشکست ولواسک سے ابو تمام عرب کا مشتمکا دوں کی ایک محمد معاعت سے ذریعے سے قریب میں جیسے قبیلے کوشکست ولواسک سے ابو تمام عرب کا مشتمکا دوں کی ایک محمد معاعت سے ذریعے سے قریب میں جیسے قبیلے کوشکست ولواسک سے ابو تمام عرب کا مشتمکا دوں کی ایک محمد معامد میں موتا ہے تھا۔

والْرَنْعُ مَا وَالْحَرُثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ اللَّ نَيَا وَاللَّهُ عِنْكُا حُسُنُ الْمَابِ ﴿ قُلْ أَوْنَبِّ عُكُمُ بِغَيْرِ مِنْ ذَلِكُمُ الْمَابِ ﴿ قُلْ أَوْنَبِ عُكُمُ بِغَيْرِ مِنْ ذَلِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِنْكَ رَبِّهِم جَنَّتُ تَحَرِّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لحلِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَرِضُوانَ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ وَالْعِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَادِ اللَّهُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل امَنَّا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُونُنَّا وَقِنَا عَنَابَ النَّارِقَ ٱلصَّرِينَ

مویشی ا ور زرعی زمینیں — بڑی خوسش ایند مبنا دی گئی ہیں ہمگر بیسب و نیا کی حبست در وزہ زندگی کے سامان ہیں یحقیقت میں جو بہتر مُصکا ناہے وہ توانٹد کے باس ہے۔ کہو: میں تہیں تاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے ، ہولوگ تقویٰ کی روشش اختیار کریں 'اُن کے لیے ان کے رہے پاس باغ ہیں ہن سکے نیچے نہریں ہتی ہوں گی، وہاں انہیں مہیٹ گی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوگ گی اورا بٹار کی رضا سسے وہ سرفراز ہموں گے-انٹر ا پنے بند وں کے روستے پرگهری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں 'جو کہتے ہیں کہ" مالک! ہم ایمان لائے ا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں اتن دوزخ سے بچاہے " یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں ا

<u>الے</u> تشریح کے لیے ملاسطہ ہوسکور ٹا بقرہ حاست یہ سے ۔

<u>الله</u> يعني التَّدَعْلَط بَحْنُ تهيس هيه اورية سرمري اور مطحى طور برفصيله كريف والاسه - ووبندول سكه اعمال و افعال اوران کی میتوں اور ارا دوں کو خوب جانتا ہے ۔ است اچھی طرح معلوم ہے کہ مبندوں میں سے کون اُس کے انعاکا کامستحق ہے اور کون تہیں ہے۔

سلا يغى دا وحق من بورى النقامت دكها في واسله بين كسى نقصان يامعيست سع بمت نبين إليظ کسی ناکامی سے الٹکستہ نہیں ہوتے ،کسی لا لیج سے عبیل نہیں جاتے اورائیسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تقامے رہنے ہیں' بجکہ بظاہراُس کی کا میابی کا کو ٹی امکان نظر نہ آتا ہو۔ (طاحظہ ہوسٹورہ بقرہ 'حاست بیہ منالہ ) -

وَالصَّٰدِ قِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسَتَغُفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ۞ شَهِى اللهُ آنَّةُ لَا إِلَّهُ لَا اللهُ لَا هُوُ وَالْمُلَإِكُةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِرِقَائِمًا بِالْقِسُطِ لِآلِلَهُ إِلَّا هُوَالْعِزَائِرُ الْعُكِلِيْمُ ۞ إِنَّ الدِّينَ عِنْكَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ

راست تباز ہیں، فرمانبردارا ور فیاص ہیں اور رات کی اخری گھڑیوں میں ایٹرسسے مغفرت کی

اللّٰہ نے خود شہا دست دی سیسے کہ اس کے سواکوئی خانہیں سیّے، اور دہیی شہا دست) فرشتوں اورسب اہلِ علم نے بھی دی سیجے۔وہ انصاف پرقائم ہے۔ اُس رزرت تحکیم کے سوافی الواقع کوٹی خلانہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔

اس دین سسے ہمٹ کر جو مختلف طربیقے اُن لوگوں سنے اخست بیار سکیے بعنہ بیل کست اِب

مهله بعنى الشرجوكانات كى تمام تقيقتون كابرا و راست علم ركهتا ہے، جو تمام موجودات كوسے عاب ديكه روج سبس کی نگاہ سے زمین و اسمان کی کوئی چیز پیسشیدہ نہیں <sup>،</sup> یہ اُس کی نثها دت ہے ۔۔۔ اورکس کی ہمو گی۔۔۔۔کہ پورے عالم وجو دیس اس کی اپنی ذات کے سٹوا کو ٹی ایسی ہستی نہیں ہے ، جوخلا ٹی کی صفات سي تتصف بهو، خدا تى كه افست لارى مالك بهو، اورخدا تى سكة محقوق كى مستحق بهو-

این انترکے بوزمت زیادہ معتبر شہادت فرشنوں کی ہے اکیونکہ وہ سلطنتِ کا منات کے انتظامی اہل کار بی اور وه برا به راست اسینے ذاتی علم کی بنا پرنشها دن دے رہیں ہیں کم اس سلطنت میں اللہ سے سواکسی کا حکم نهیس جبت اور اس کے سواکو تی بہتی ایسی نہیں ہے ہجس کی طرف زمین واسمان محمہ انتظامی معاملات میں وہ ڈیجوع کرنے ہول ۔ اس کے بعد مغلوقات بیں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے ، ان سب کی ابتدا ہے آ فرینش سے آج نک ية تنفقه شها دت رہى ہے كرايك ہى خدا كسس بورى كائنات كا مالك وممرترسے ۔

میلے یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے سیے صرف ایک ہی نظام نہ تدکی اورایک ہی طربیت ترجیات میم فر درست سپے، اور وہ یہ سپے کہ انسان انٹدکواپنا مالک و معبُو دنسلیم کرسے اور کسس کی بندگی وغلامی ہیں اسپنے آپ کو بالکل سپردکردسے اوراس کی بندگی بجالا نے کا طریقہ نو د نہ ایجا دکرسے ابلکماس نے اسپے پیغیروں سکے ذریعہ سے جہابت



اوُتُواالْكِتْبَ إِكَا مِنَ بِعَلِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا 'بِينَهُمُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسْمَابِ ﴿ فَكُنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسْمَاب حَاجُوكَ فَقُلْ اَسُلَمْتُ وَجُهِي لِلْهِ وَمِن النَّبُعُونُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبُ وَالْرُمِّينَ ءَ اسْلَمْتُو فَإِنَّ اسْلَمُوا

دى گئى تقى اکن كے إس طرز عمل كى كوئى وجراس كے سواند تقى كدانموں نے علم آجائے كے بعد الميس ميں ايك ووسر سے پرزيادتی كرنے كے سيا ايساكيا اور ہوكوئي الشركے حكام ہلايات كى اطاعت سے انكار كر دسے التٰدكواس سے حساب ليتے كچھے دير نہيں لگتی۔اب اگر بيلوگ تم مست حجار الدين توان مسكر إلى من الداور ميرس بيروول في توانتد كم السكر مرسليم مح كريا الم بھراہلِ کتاب ورغیراہلِ کتاب ونوں سے پر جھو" کیاتم نے جی اس کی اطاعت بندگی قبول کی ہوا گرکی

بیجی ہے ، ہرکی وبیشی کے بغیرصرف اسی کی بیروی کرے۔ اسی طرزِ مسنکر دعمل کا نام " اسلام "ہے اوریہ بات مراسر کیا ہ کہ کا ثنات کا خالق ومالک اپنی مخلوق اور رحیت کے بہے اِسس اسلام کے معواکسی دُومرے طرزِ عمل کوجا اُزتسلیم نہ کرے۔ ا ومی این حما قت سے اسپے آپ کو دہریت سے سے کرنٹرک وئبت پرستی تک ہرفظریتے اور ہرمسلک کی پیروی کا جائز

حتی دار سمجه سکتا ہے، تحر فرماں روا ہے کا ثنات کی نگاہ میں تو یہ زِری بغاوت ہے مسله مطلب يرسه كران لرك طرف سيدجو مغيرمجي ونياسكسي كوست اوركسي زماندي آيا هي المسس كادين اسلام ہی تھاا ورپوکتاب بھی ڈنیا کی کسی زبان ا درکسی توم میں نا زل ہوئی ہے اس نے اسلام ہی کی تعلیم کی سہے ۔ اسس

مهل دین کوسنج کرمے اوراس میں کمی و بیٹی کرمے جوبہت سے غراجب نوع انسانی میں رائج کیے سکٹے ، ان کی بدائش کا سبب اس سكرسوا كجعه نه تفاكر لوگول سف ابنى جائز حدست بره هر كر حقوق افائدست اورامتيازات حاص كريف جا سهاور

این خوابشات کے مطابق مبل دین کے عقائر اوس کا میں روو بدل کروالا۔ ملے وورس الفاظیں اس بات کویوں سمجھے کہ یں اور میرسے بیرو تو اس تھیں اس مے فائل ہوجکے یں بوخلاکا مہل دین ہے۔ اب تم بتا وُکہ کیا تم اسینے اور اسینے اسلامت کے بڑھائے ہوسے مانٹیوں کو جھوٹرکراس

صلی وحقیقی دین کی طرف استے ہو''۔



تووه دا ہ راست پاسکتے اوراگر اسس سے منہ دار توتم پرصرت پیغام بہنجا دینے کی ذمتہ داری تھی - آگے انٹرنح داسینے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے ۔ ع

جولوگ انشر کے اسکام وہرایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اوراس کے بیٹی ٹرن کو ناسخ سے انکار کرتے ہیں اوراس کے بیٹی ٹرن کی خال سے در پے ہوجاتے ہیں ہوخلی خلابیت عدل وراستی کا حکم دینے کے بیٹے اعمال وراستی کا حکم دینے کے بیٹے اعمال وراستی کا حکم دینے کے اعمال وراستی اور آخرت دونوں میں ضائع ہوگئے اوران کا مذکار کی فران کا مذکار کی مذکار کی مذکار کی مذکار کی مذکار کی مذکار کے کا مذاب میں منا تع ہوگئے اوران کا مذکار کی مذکار کی مذکار کی مذاب میں منا تع ہوگئے اوران کا مذکار کی مذکار کی مذکار کی مذکار کی مذکار کی مذکار کے کا مذاب میں منا تع ہوگئے اوران کا مذکار کی کی مذکار کی م

تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتا سے علم بیں سے کچھ حِصتہ دا سے اُن کا حال کیا ہے ،

الم الله المازیدانداز بیان ہے مطلب یہ سے کہ اسپنے جن کرتو توں پروہ آج بہت خومش ہیں اور جھوتہ ہے۔ کہم بہت خوب کام کررہے ہیں انہیں تبادہ کہ تھا دسے ان اعمال کا انجام یہ ہے۔

منط یعنی انهوں نے اپنی قوتیں اور کوسٹٹیں ایسی را دیں صرف کی ہیں جس کا نیتجہ ونیا میں مجی خراب سہا کہ انفرت میں معی خراب ۔

اللے بینی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے ہوان کی اسس غلط سعی وعمل کوشپھل بنا سکے 'یا کم از کم برانجا می سے سے بچوان کی اسس غلط سعی وعمل کوشپھل بنا سکے 'یا کم از کم برانجا می سے بچا سکے ۔ چن چن قو توں پر وہ بھروسے رکھتے ہیں کہ وہ ونیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی'ان میں سے



يُنْ عَوْنَ إلى كِتْبِ اللهِ لِيَكُكُو بَيْنَهُ مُو ثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقُ مِنْهُمُ وَهُمُ مُّعُرِضُونَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لَنَ تَكَتَّكَا التَّارُ الآ اَيَّامًا مَّعُلُ وُذَتٍ وَعَرَّهُمُ فِي دِيْنِهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنْهُمُ لِيَوْمِ كُلَّ رَيْبِ فِي وَيُونَوَ وُقِيتَ كُنُ نَفُسٍ مِّنَا كُسُبَتُ وَهُمُ لِا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُونِونَ ﴾

ائیس جب کتاب اللی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ آن کے درمیان فیصلہ کرتے، توان میں سے
ایک فریق ہیں سے بہلوتہی کرتا ہے اوراس فیصلے کی طرف آنے سے منہ بھیرجا آ ہے۔ ان کا
بیطز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کتے ہیں 'الشش دوزخ تو ہمیں مُس تک نذکر سے گی اوراگر
دوزخ کی منزاہم کو سلے گی بھی تو بس جی نگروز۔ اُن کے خودما ختہ عقیدوں نے اُن کو لینے
دین کے معاسلے میں بڑی غلط فہیوں میں ڈال رکھا ہے۔ گرکیا بنے گی اُن پرجب ہم انہیں اُس و جمع کریں گے جس کا اُن ایقینی ہے ہ اسس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیدیا جائیگا اورکسی پرظلم نہ ہوگا۔

فی الواقع کوئی بمبی ان کی مددگار ثابت نه جوگی -

ملاہے یعی ان سے کہا جاتا ہے کہ خلائی گاب کو آخری سند ان او، اس کے فیصلے کے آگے سم جھکا دواور جو کچھاس کی رُوستے جی ثابت ہو'اسے جی اور ہواس کی رُوسے باطل ثابت ہو'اسے باطل تسلیم کراو۔ واضح دہے کہ اس مقام پر خلاکی گاب سے مراد تورات وانجیل ہے اور گاب سے علم بیں سے کچھ صفتہ پانے والوں "سے مراد ہود و نصاریٰ کے ملیا ہیں۔

سال یعنی یہ فرگ اپنے آپ کوخلاکا پھی اسمے بیٹھے ہیں۔ یہ اسس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ کریں برحال جنت ہماری ہے۔ ہم اہل ہیاں ہیں ہم فلال کی اولا واور فلال کی اُست اور فلال کے مریدا ور فلال سکے وامن گفتہ ہیں ہملا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں میگھوجائے۔ اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی سکٹے تو بس جیند روزو ہال کسکے ہیں ہملا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں میگھوجائے۔ اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی سکٹے تو بس جیند روزو ہال کسکے جائیں سکے۔ اسی جائیں سکے۔ اسی جائیں گے۔ اسی



قُلِ اللّٰهُ مَّ مَلِكَ الْمُلُكِ ثُونِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلُكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُونِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلُكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُكُلِ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُكَلِ فِي النَّهُ الْمُنْ وَتُخْرِجُ الْمَكَيْ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَكِيْتِ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

کہوافلایا اُکک کے مالک اِ توجھے جاہے، حکومت دے اورجس سے چاہے، چین ہے جے بی کے جے بی ایک اورجس سے چاہے، حکومت دے بعلائی تیرے اختیار ہیں ہے۔ جسے چاہے، عزیل کر دے بعلائی تیرے اختیار ہیں ہے۔ بینک تو ہر چیز پر قا در ہے۔ رات کو دن میں پر وتا ہوا لے آتا ہے اور دن کورات ہیں۔ بینک تو ہر چیز پر قا در ہے۔ رات کو دن میں پر وتا ہوا ہے اندار کو۔ اور جسے چا ہتا ہے، جاندار میں سے جاندار کو۔ اور جسے چا ہتا ہے، بیسے ماندار تی دیتا ہے۔

مومنین اہل ایمسان کو چیوڈر کا فروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگزنہ بنامیں ۔

قىم كے خيالات سف ان كوا تناجرى وسے باك بتا ديا ہے كہ وہ سخت سے سخت جرائم كا ادّ كاب كرجاتے ہیں برترينگنا ہو كے مرتحب ہوتے ہیں ' کھتم کھ آئے تق سعے انخوات كرتے ہیں اور ذرا خدا كا نوت ان كے دل ميں نہيں آتا ۔ مد مرتحب ہوتے ہیں ' کھتم کھ آئے تق سعے انخوات كرتے ہیں اور ذرا خدا كا نوت ان كے دل ميں نہيں آتا ۔

سلام جب انسان ایک طرف کا فروں اور نا فرمانوں کے کرقوت و یکھتا ہے اور مجربید و یکھتا ہے کہ وہ دنیایں رکس طرح میں مجوب بیں دو مری طرف اہل ایمان کی اطاعت شعا ریاں و یکھتا ہے اور مجران کو اسس فقرو فا قدا ور اُن مصائب و آلام کاشکار و کیمتا ہے ، جن بی نبی ملی اللہ علیہ ولم اور آپ سے صحافہ کرام ست مرح اوراس کے لگ بعگ رُمات میں مجب تسرت آمیز استفہام گروشس کے دل میں ایک جمیب حسرت آمیز استفہام گروشس کے دل میں ایک جمیب حسرت آمیز استفہام گروشس کے دل میں ایک جمیب حسرت آمیز استفہام گروشس کے دل میں ایک جمیب حسرت آمیز استفہام کروشس کے دل میں ایک جمیب حسرت آمیز استفہام کروشس کے دل میں ایک جمیب حسرت آمیز استفہام کروشس کے دل میں ایک جمیب حسرت آمیز استفہام کروشس کے دل میں ان استفہام کا جواب دیا ہے اور ایسے تعلیفت بیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیا دہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ۔



وَمَنُ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءُ إِلَّا أَنْ تَتَقُوْا مِنْهُمُ تَفْسَةً وَيُعَلِّ رُكُمُ اللهُ نَفْسَة وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ فَ مَنْهُمُ تَفْسَةً وَيُعَلِّ مَا فِي صُلُ وَرِكُمُ اَوْتَبُلُ وَهُ يَعْلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بوایساکرے گاس کا انٹرسے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں بیمعاف ہے کہتم ان کے ظلم سے بہتے ہے ہے۔
بظا ہرایسا طرز عمل اختیار کر تجاؤ۔ گرانٹ تہیں اپنے آپ سے ڈرا تا ہے اور تہیں اسی کی طرف
پیٹ کرجانا ہے ۔ اسے نبی الوگوں کو خروار کر دو کہ تہمارے لوں میں ہو کچھ ہے آسے خواہ تم چیاؤ
یا ظا ہرکروا انٹر بہرحال اسے جانتا ہے نہیں واسمان کی کوئی چیزاس کے علم سے اہز ہیں ہے
اورائس کا اقت دار ہر چیز رہاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے اجب ہرنفس لینے کیے کا بھیل صل





پائے گا خواہ اکسس نے بھلائی کی ہویا بُرائی ۔ اس روز آدمی بیرتمنا کرسے گاکہ کاش انجی بین ن اس سے بہت دُور ہوتا ! اللہ تمہیں ابنے آپ سے ڈراآ کا ہے اور وہ ابنے بندوں کا نہایت خرخواہ معے ۔ ع

اسے بنی! لوگوں سے کہ دوکہ" اگرتم تقیقت میں اللہ سے مجت رکھتے ہوئے تومیری پیڑی اختیار کرو'ادلٹر تم سے مجت کرے گا اور تہاری خطا وُں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معافت کرنے والا اور رحیم ہے"۔ اُن سے کہوکہ" اللہ اور رسمول کی اطاعت قبول کرلو" پھراگر وہ تہاری یہ دعوت قبول نزریں، توبقیناً یہ مکن نہیں ہے کہ انٹرایسے لوگوں سے مجت کرے ہواس کی اور اس سے درسول کی اطاعت سے انکاد کرتے ہوں ۔

کے ہے بینی یہ اسس کی انتہائی خیرخواہی ہے کہ وہ تہیں قبل ازوقت ایسے اعمال پرمتنبہ کرد ہے جو تہار انجام کی خرابی سے موجب ہوسکتے ہیں -

به به به به به به به به تقریر خوج به تی ہے۔ اس کے هغمون بخصوصاً جنگ بدر کی طرف بواشارہ اس بیں کیا گیا ہے اس کے انداز برغور کرنے سے غالب قیاس بہی بوتا ہے کہ اس تقریر کے نزول کا زمانہ جنگ بدر کے بعدا ورجنگ اُحد سے بیطے کا ہے، بینی سلام بھری محدین اسحاق کی روایت سے عمراً لوگوں کو یہ غلط قعی برد تی ہے کہ اس سورت کی ابتدائی ۸۰ آیتیں وسند بخران کی آمد کے موقع پرسال بھری میں نازل بوئی تھیں لیکن اقل تو اس تھیدی تقریر کا هنمو سامن بتا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت بہلے نازل ہوئی تھیں لیکن اقل تو اس تھیدی تقریر کا هنمو سامن بتا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت بہلے نازل ہوئی ہوگی، دو مرسے منفائل بن سلیمان کی روایت بین تقریح ہے کہ دفیا نبر اور بین کی اور حضرت عینی علیما السلام کے بیان بین اور بین کی نبر اور بین کی نبر اور بین کی اور حضرت عینی علیما السلام کے بیان بین اور بین کی نبر اور بین کی



إِنَّ اللهُ اصْطَفَّ ادَمَرُونُونُكُ وَالْ الْرَاهِ يُمَوَالَ عِمْنَ نَا اللهُ الْمُعْمِدُ وَاللهُ مَعْمُنَ اللهُ الْعُلَمِينَ ﴿ وَاللهُ مَعْمُ اللهُ الْعُلَمِينَ ﴿ وَاللهُ مَعْمُ اللهُ الْعُلَمِينَ وَاللهُ مَعْمُ اللهُ الْعُلَمِينَ وَاللهُ مَعْمُ اللهِ اللهُ الله

التلاشخ وم اور نوح اور آل ابر اسمیم اور آل عمر آن کوتمام و نیا والوں پر ترجیح دیے اپنی رسالت کے بیدے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے ہوایک وسرے کی ساسے راپنی رسالت کے بیدے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے ہوایک وسرے کی ساسے پیدا ہوئے تھے۔ اور جانتا اور جانتا استجے۔ (وہ اسس وقت سُن رہا تھا) جب عمران کی عورت کہ در ہی تھی کہ میرے پرور دگار! میں اس بھے کو جومیرے پیٹ میں ہے تیری نذر

تعداد ۳۰ یا اس سے کھے زائد سے ۔

عسائی جموریت کا و فد تبی سی دومرا خطید مشروع جوتا ہے۔اس کے نزول کا زما ند السم بہجری ہے، جب کہ بخران کا علاقہ جازا و زمین کے درمیان ہے عسائی جموریت کا و فد تبی سل الشرطیہ ولم کی خدمت میں حا خربرا تھا۔ بجران کا علاقہ جازا و زمین کے درمیان ہے اس وقت اسس علاقے میں سے بستیاں شائی تعین اور کہ جاتا ہے کہ ایک لا کھ ۲۰ ہزار قابل جنگ مردس میں سے نہی سے نہی سے نہی سے نہیں اور کہ ایا ہے کہ ایک لا کھ ۲۰ ہزار قابل جنگ مردس میں سے نہیں اور کہ ایا ہوان کے تمد تی وسیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا اور تیسرا استقف (بشپ) تھا جن کہ تھی ۔ دو ترسیس بیٹیوائی تعاق تھی جب نبی میل الشرطیہ ولم نے محمد فتح کیا اور تمام اہل عرب کو بقین جو گیا کہ ولک کا مستقبل اب فیکر رسول احتر میں الشرطیہ ولم کے باتھ میں ہوگیا کہ ولک کا مستقبل اب فیکر اس سے نین میں بخوان کے تعرب میں تو عرب کے فتلف گوشوں سے آپ کے باس و فد آنے شروع جو گئے۔ اس سلط میں بخوان کے تینوں سروار میں ۱۰۰ آدمیوں کا ایک وفت دے کہ دیتے بہنے ۔ جنگ کے بید ہر حال وہ تیاں میں استرائی کہ اس کے ذریعے سے و فریخ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے ۔

تاریخ علیہ ولم پر یہ تحلیہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے و فریخ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے ۔

تاریخ علیہ ولم پر یہ تحلیہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے و فریخ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے ۔

تاریخ علیہ ولم کا دی تر تعلی تاکہ اس کے والد کا نام تھا ہے بائیل میں عمرام سے میں اور بارون کے والد کا نام تھا ہے بائیل میں عمرام سے مران حدرت میں اور بارون کے والد کا نام تھا ہے بائیل میں عمرام سے میں اور بارون کے والد کا نام تھا ہے بائیل میں عمرام سے میں اس کی اس کو دورت دی جائے ۔



فِيُ بَطُونِ عُنَّا فَتَقَبَّلُ مِنِّي َ إِنَّكَ انْتَ التَّمِيعُ الْعَلِيُمُ ﴿ وَاللّٰهُ اَعُلُمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا أَنْفَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ فَلَمَّا وَضَعَتُها أَنْفَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ وَاللّٰلِلْمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ ال

کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقت ہوگا۔ میری اس شیک اللہ الک امیرے ال جاننے والا تیم ہے۔ پھرجب وہ بچی اس کے ہاں پیلا ہوئی تواس نے کہا "مالک امیرے ہاں تو اللہ کا ہم کی تواس نے کہا "مالک امیرے ہاں تو اللہ کا ہم کہ بیا ہموئی ہے ۔ وراد کا اللہ ہو کچھاس نے جنا تھا 'الٹرکواس کی خرتنی ۔ اوراد کا اللہ کی کام حربہ بیت ہوں ہوتا ۔ خیر میں نے اس کا نام مربم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی دہلے اس کی کام مربی مرد و دکے فقتے سے تیری بناہ میں دیتی ہوں '۔ آخر کاداس کے دہلے اس لاکی کو بخوشی قبول فرمالیا ، اسے بڑی اچھی لڑکی بناکر اُٹھا یا۔ اور ذَرَرَ تیا کواس کا مربیت اس لاکی کو بخوشی قبول فرمالیا ، اُسے بڑی اچھی لڑکی بناکر اُٹھا یا۔ اور ذَرَرَ تیا کواس کا مربیت اس لاکی کو بخوشی قبول فرمالیا ، اُسے بڑی اچھی لڑکی بناکر اُٹھا یا۔ اور ذَرَرَ تیا کواس کا مربیت است ادیا۔

بس پر متی کرخدا نے اسپنے دین کی تبلیغ اور دُنیا کی اصلاح سے سیصان کومنتخب فرایا تھا۔

سلام الکی از کراور کی ایس کے دوری میں اور عمران کی بیری کی جائے قواس کے معنی بیروں گے کہ بید وہ عمران نہیں ہیں
جن کا ذکر آور ہوا ہے، بلکہ بیر صفرت مربم کے والد نے بین کا نام شا پر عمران ہوگا۔ (میسی موایات بی صفرت مربم کے والد ان بی ایم شا پر عمران ہوگا۔ (میسی موایات بی صفرت مربم کی والد اس تھیں ہے کہ من بیروں کے کہ صفرت مربم کی والد اس تھیں ہے کہ تعنی بیروں کے کہ صفرت مربم کی والد اس تھیں کہ تو تھیں ہے کہ کر تربع و سے سکس کے دو کہ تاریخ میں اس کا کو تی ذکر نہیں سے کہ صفرت مربم کے والد کون تھے اوران کی والدہ کس تھیلے کی تعیس ۔ البتد اگر کی دو ایت میں ہوئے ہے کہ صفرت بھی کہ والدہ البیر میں رہشت ہی بہنیں تھیں تو بھی عمران کی توالدہ البیر میں رہشت ہی بہنیں تھیں تو بھی عمران کی توالدہ تھیں ہے کہ صفرت بھی کی والدہ البیر میں رہشت ہی بہنیں تھیں تو بھی عمران کی توالدہ تھیں ہی کہ معفرت بھی کی والدہ حقیر کے اوران کی اوران کی والدہ تھیں (او قا ا: ۵) ۔

ایک دون کی اولا دے سے تھیں (او قا ا: ۵) ۔



#### 

ساسے یعنی تواپنے بندوں کی دُعائیں منتا ہے اوران کی نیتوں کے حال سے واقف ہے۔

ہم سامے یعنی اوکا اُن بہت سی فطری کمزور ایوں اور تمدّنی پابندیوں سے آزا دہوتا ہے ہولائی کے ساتھ لگی

ہرئی ہوتی ہیں، لہٰذااگر اوکا ہوتا تو وہ مقصد زیا وہ اچی طرح حاصل ہوسک تھا جس کے لیے ہیں اپنے بچے کوتبری ااہ

میں نذر کرنا چا ہتی تتی ۔

هسکے اب اس وقت کا ذکر نٹروع ہوتا ہے جب سے سرپیمسن ڈرٹندکو پہنچ گیٹس اور مبت المقابسس کی عبادت گاہ (بہکل) میں داخل کر دی گئیں اور ذکرا لہی میں شب و روز مشغول رہنے گئیں مسحرت ذکریا جن کی ترمیت میں وہ دی گئی تھیں، غالباً رسنتے میں ان کے خالو تھے اور بہل کے مجاور وں میں سے تھے ۔ یہ وہ ذکر میا ہ بہن میں اس بی حقت سے میں ان کے خالو تھے اور بہل کے مجاور وں میں سے تھے ۔ یہ وہ ذکر میا ہ بہن میں اس بین سے تھے۔ یہ وہ ذکر میا ہ بہن میں آیا ہے ۔ بری کے شاک دکر با میں کے فرانے عمد تامیمیں آیا ہے ۔

المسلم نفظ محراب سے وگوں کا ذہن بالعموم کس محراب کی طرف چلا جاتا ہے جو ہماری سجد سی امام کے کھوے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے ۔ لیکن بیاں محراب سے بہ چیز مراد نہیں ہے ۔ صوابح اور کنیسوں میں اصل عبادت گاہ کی ممارت سے مسلم فرین سے کا فی بلندی پر ہو کمر سے بنائے جاتے ہیں ہجن میں جا دت گاہ کے مجاور کا اس کے محاوت میں محراب کہا جاتا ہے ۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں صفرت مریم مقتلف فرار ما کرتے ہیں انہیں محراب کہا جاتا ہے ۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں صفرت مریم مقتلف میں تا ہے۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں صفرت مریم مقتلف میں تا ہے۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں صفرت مریم مقتلف میں تا ہے۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں صفرت مریم مقتلف میں تا ہے۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں صفرت مریم مقتلف میں تا ہوں تا ہے۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں صفرت مریم مقتلف میں تا ہوں ت

رہی ہیں۔ عملے حضرت زکرتیا اس وقت مک ہے اولا دستھے۔ اس نوجوان صالحہ لاکی کو دیکھ کر فطرۃ ان سے لاک یں بیمنا بیدا ہوئی کہ کامشن الشرانہیں بھی ایسی ہی نیک اولا دعطا کرے اور یہ دیکھ کرکہ الشرکس طرح اپنی قدرت سے بیمنا بیدا ہوئی کہ کامشن الشرانہیں بھی ایسی ہی نیک اولا دعطا کرے اور یہ دیکھ کرکہ الشرکس طرح اپنی قدرت سے



فَنَادَتُهُ الْمَلَيِكَةُ وَهُو قَايِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ آنَّ اللهُ اللهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَ اللهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَمُورًا وَ اللهِ وَسَيِّدًا وَ حَصُورًا وَ اللهِ وَسَيِّدًا وَ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا لَا اللهُ وَاللّهُ و

جواب میں فرشتوں نے آواز دی ، جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، کہ الشریجھے بیجی کی خوشخبری دیتا ہے۔ وہ الشری طرف سے ایک فرآن کی تصدیق کرنے والابن کرائے گا۔ اس میں مرداری وبزرگی کی شان ہوگی۔ کمال درجہ کا ضابط ہوگا۔ نبوت سے سرفراز ہوگا اورصالی ن یا شمار کیا جائے گا۔ زکرتیا نے کہا"پر وردگار! بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں توہت بوڑھا ہو چا ہم وہ اس ایک ہو جا ہما ہے گا ہوں اورمیری بیری با مجھ ہے " بواب ملا" ایسا ہی ہموگا، انشہ ہو جا ہما ہے کرتا ہے کو سے انثار گالک! پھرکو ٹی نشانی میرے لیے مقرر فرا دیسے کہا" نشانی میرے کہتم تین ن تک لوگوں سے انثار گالک! پھرکو ٹی نشانی میرے لیے مقرر فرا دیسے کہا" نشانی میرے کہتم تین ن تک لوگوں سے انثار گالک! پھرکو ٹی نشانی میرے لیے مقرر فرا دیسے کہا" نشانی میرے کہتم تین ن تک لوگوں سے انثار گالک! پھرکو ٹی نشانی میرے لیے مقرر فرا دیسے کہا" نشانی میرے کرتم تین ن تک لوگوں سے انثار میں میں کہا کہ کا میں کا کھرکو کی سے انٹار کا کھرکو ٹی نشانی میرے کے مقرر فرا دیسے کہا " نشانی میرے کہتم تین ن تک لوگوں سے انثار کی کھرکو ٹی نشانی میں کے کہا تھرکو کی کھرکو کی سے انٹار کی کھرکو ٹی نشانی میرے کے کہا تھرکو کی کھرکو کے کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کے کہا تھرکو کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کھرکو کے کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کر کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کھرکو کھرکو کی کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کھرک

اس گونشدنشین دوی کورزق بینجار داسید، انهیس برامیسد مروقی کدانشرچاسید، تواکسس بره هابیدی مجی ان کواولاد دسے سکتا ہے۔

مرتسوم بائیبل میں ان کا نام ''یوسخا میتیسمہ دینے والا'' ( John the Baptist ) مکھا ہے۔ ان سکے حالات کے لیے ملاسطہ ہومتی باب سر و اا و سما۔ مرتس باب او ۱۷۔ لوقا باب او سو۔

مسلے انٹرک فران سے مراد حضرت عیلی علیات الم ہیں۔ بونکہ ان کی بیانش انٹرتعانی سے ایک فیرمولی فران سے مراد حضرت عیلی علیات الم ہیں۔ بونکہ ان کی بیانش انٹرتعانی سے ایک فیرمولی فران سے خرق عادت کے طور برجم ٹی تقی اسس سیدان کو قرآن مجیدیں گیلکہ فین انٹہ کماگیا ہے۔
مہم میں میں میں تیرے بڑھا ہدا ورتیری ہیوی کے با بخھ بن کے با وجود انٹر بجھے بیٹیا دسے گا۔

امهم بعنی ایسی علامت تنا دے کہ تب ایک ہیر فرقوت اور ایک بوٹر صی با مجھے کے ہاں اوکے کی ولادت جیسا مع<sup>و</sup>ل دوقہ مرشر میں نہ والا مرتز اس کروا ملااع میں مصر مسلم سے موصاستے ۔

عجيب غيرمعولى واقعد بيش اسف والابرتواس كى اطلاع مجع ببط سع برجاست -



ثَلْثَةَ اَيَّا مِرَاكًا رَمُزًا ﴿ وَاذْكُنُ رَّبِّكَ كَثِيرًا وَ سَبِحُ بِالْعَشِى وَ الْإِبْكَارِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيِكَةُ يُمْرُيُورَانَ اللهُ اصطففك وَطَهَّرَكِ وَاصطفل عَلى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ ﴿ يَمُنُ يَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاصْعَفْى وَارْكِي مَمَ الرَّيْعِينَ ﴿ يَمُنُ يَمُ الثَّرُعِينَ الْبَيْدِ وَاسْعُدِى وَارْكِي مَمَ الرَّيْعِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنَ انْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَنَيْمُ إِذْ يُلْقُونَ اقْلَامَهُمُ أَيْهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَعَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْمُ إِنْهُ

کے سواکوئی بات پہت نہ کر وگے (یا نہ کرسکو گے)۔ اِس دُوران میں اپنے رب کو ہمت یا دکرنا اور صبح و شام اسس کی تبدیح کرتے رہنا '' ع

پھروہ وقت آیا جب مریم سے فرستوں نے آگر کھا اللے مریم الشرنے ہتھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطائی اور تمام دُنیائی عور توں پر ہجھے کو ترجیح نے کراپنی فدرمت کے لیے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطائی اور تمام دُنیائی عور توں پر ہجھے کو ترجیح نے کراپنی فدرمت کے لیے بحث لیا۔ اسے مریم اسپنے دہو اور جو بندسے اس کے حضور تجھکنے والے ہیں ان کے مماتھ تو بھی مجھک جائے۔

اسے محد ایر خیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعہ سے بتارہے ہیں، ورنہ تم اسے محد ایر میں ہو ہم تم کو وحی کے ذریعہ سے بتارہے ہیں، ورنہ تم اسٹ وقت و ہاں موجو د نہ ستھے جب بہکل کے خادم یہ فیصلہ کرسنے کے سلے کہ مریم کا مرربہت کون ہوا سبنے اسپنے مسلم بھینیک رہے تھے، اور نہ تم اسٹ وقت حاصر تھے

سامی اس تقریر کا اس تقریر کا اس تقریر کا اس مقد عیدائیوں پران کے اس عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے کہ وہ سیح علیہ السلام کو خلاکا بیٹا اورالڈ سیجھتے ہیں۔ تہید ہیں صفرت نجی علیہ السلام کا ذکراس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح مبیح علیہ السلام کی ولادت معجز انہ طریقہ سنے ہوٹی تھی اُسی طرح اُن سے چھ ہی مہینہ بیلے اُسی خاندان میں حضرت نجی کی پیلائش بھی ایک ولادت معجز انہ طریقہ سنے ہو چی تھی۔ اس سے استرتعانی عیسائیوں کو رسجھانا جا ہتا ہے کہ اگر بھٹی کو ان کی اعجازی ولادت نے الذہبیں بنایا تو مبینے محض ابنی غیر معمولی بیلائش کے بل پرالٹر کیسے ہوسے تیں۔





إِذْ يَغْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمُلَلِكَةُ يُمُرِيمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَثِّرُ إِدْ بِكُلِمَةِ مِنْهُ أَنَّ اللَّهُ الْمُسِيْحُ عِينَى ابْنُ مَرُيْدَ وَجِيهًا فِي النُّ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞ وَ يُحَكَّرِّهُ النَّاسَ فِي الْمَهُ فِ وَكُهُ لَا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِيْ وَلَنَّ وَلَكُ وَلَكُمْ يَسُسُرَى بَشَرُّ مُ قَالَ كَنْ لِحِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ

حب اُن کے درمیان جھگڑا بریا تھا۔

ا در جب فرسشتوں سنے کہا "ایے مریم! انٹر شخصے اسپنے ایک فرمان کی نوکسشس خبری دیتا ہے۔اس کا نام سیج علیلی ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت بین معزز ہوگا،الٹر سکے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارسے میں بھی کلام کرسے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی ا اوروہ ایک مردصالح ہوگا''۔ پیمشن کرمریم بولی" پروردگار! میرسے ہاں بچیت۔کہال سے موگا، مجھے توکسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا " جواب ملا" ایسا ہی بھوگا، التدروجا ہما ہے

سام مین قرعه اندازی کررسے منعد-اس قرعه اندازی کی صرورت اس میدیش آئی متی که حضرت مربع کی والده نے ان کوخلا کے کام کے سیامی کی ندر کردیا تھا۔ اور وہ چونکہ لاکی تنیں کسس سیے یہ ایک نا دک مسئلہ بن گیا تھا کہ میکل کے مجاوروں میں سسے کس کی سر رکیستی میں وہ رہیں -

مهمهم يعنى با وجوداس كككسى مرد ف تحص با تقد نهيل نكايا ابترك إلى بجتر ببدا موكا - يبى لفظ كذفيك (ايسا ہی ہوگا) محفرت ذکرتیا سکے جواب میں بھی کہا گیا تھا۔ اسس کا جومفٹوم وہاں ہے وہی بہاں بھی ہونا جیا ہیہے۔ نیز بعد کا فقرہ بلكه تجيلاا وراكلامه ادابيان إسى معنى كى تائيدكرتا سب كرسطات مريم كومينفى مواصلت ك بغير بجربيدام وسف كى بشارست دى كئى يتى اور فى الواقع إسى صورت سے محترت عيسى كى بدائشش ہوئى ۔ ورنداگر بات بى يتى كەمھرت مريم كے إل المسى معردف فطرى طريقه سنع بجتر ببدا موسف والانعاجس طرح ونيامي عورتول سك إل مواكرتا سها اوراكر معنرت عينى کی پیلائش فی الواقع اُسی طرح ہمرئی ہمرتی توبیر سارا بیان تعلیم ممل تھیرتا ہے جوچوستھے رکوع سسے بچھٹے رکوع تک جلاجا را ہے اور وہ تمام بیانات بھی ہے معنی قرار پاتے ہیں ہو ولادت مسیح کے باب میں قرآن کے وُومرے مقا ات پر بمیں سطتے ہیں ۔عیسا نیموں سنے مصرت عیسی کوالہ اورا بن الٹنراسی وجہ سیستہما تھاکہ ان کی پیدائشش غیرفطری طور پر



پیداکرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما تا ہے توبس کھنا ہے کہ ہموجا اور وہ ہوجاتا ہے "دوجاتا ہوجاتا ہوجاتا

(اورجب وہ بحیثیتِ رسمول بنی اسرائیس کے باس آیا تو اس نے کہا)" میں تہمارسے
رب کی طرف سے تہمارسے باس نشانی نے کرایا ہموں میں تہمارسے سے
برندے کی صورت کا ایک مجتمد بناتا ہموں اور اسس میں مجھونک مارتا ہموں ، وہ اللہ کے حکم سے
برندہ بن جاتا ہے ۔ میں اللہ کے حکم سے ما ورزا داندسے اور کوڑھی کو انجھا کرتا ہموں
برندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے ما ورزا داندسے اور کوڑھی کو انجھا کرتا ہموں



وَ أَخِى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّكُكُمُ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَأْكُونَ وَمَا تَلْكُونَ وَمَا تَلْ فَي الْمَوْقِ فِي اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَمُصَلِّ قَالِمُهَا بَيْنَ يَكَي مِنَ التَّوُرُنِ فَي مُنْ التَّوُرُنِ فَي مُنْ التَّوُرُنِ فَي مُنْ التَّوُرُنِ فَي مُنْ التَّوُرُنِ فَي اللَّهُ وَمُصَلِّ قَالِمُهَا بَيْنَ يَكَي مِنَ التَّوُرُنِ فَي اللَّهُ وَمُصَلِّ قَالِمُهَا بَيْنَ يَكَي مِنَ التَّوُرُنِ فَي اللَّهُ وَمُصَلِّ قَالِمُهَا بَيْنَ يَكِي مِنَ التَّوْرُنِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللل

اورمُرف کوزندہ کرتا ہوں میں تہیں بتا تا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہوا ورکیا ابنے گھروں میں نیے ہوئے کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہالے سیے کا فی نشانی ہے اگرتم ایمان لانے والے بھو۔ اور میں امس تعلیم وکھتے ہو۔ اس میں تمہالے کا فی نشانی ہے اگرتم ایمان لانے والے بھو۔ اور میں امس تعلیم ہو جو دورات میں سے اس قت میں سے زمانہ میں موجودہ ہے۔ ہدایت کی نصدیق کرنے والا بن کرآیا ہوں جو تو دات میں سے اس قت میں سے زمانہ میں موجودہ ہے۔

میں یہ بین یہ علامات تم کواس امرکا اطبینان دلانے کے سیے کافی ہیں کہ میں اسس خلاکا بھیجا ہما ہوں ہوکا تنا کاخالق اورحاکم ذی اقست لارہے۔ بشرطیکہ تم می کوما شنے کے سیے تیار ہو، ہمط دھرم نہ ہو۔

المهم یکی بریم بری بریم بری بریم فرا بردند کا ایک اور تبوت سے - اگریس اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہوتا ملکہ جو الدی ہوتا ترخ دایک منتقل فرمب کی بنا ڈالٹا اورا بینے اِن کمالات سے زور پرتہیں مابق دین سے ہٹا کرا بینے ایکا دکر وہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں تو اسی جسل دین کو انتا ہوں اوراسی تعلیم کومیح قرار وسے رہا ہوں جو ایکا دکر وہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں تو اسی جسل دین کو انتا ہوں اوراسی تعلیم کومیح قرار وسے رہا ہوں جو اللہ میں خدا کی طرف سے بہلے لائے سفے ۔

یہ بات کرمیرے ملیہ السّلام وہی دین سلے کرا سے سقے ہوموسی علیہ السّلام اور دُومرسے انبیاء سنے میں کیا تھا اسلی النج الو اناجیس میں بھی واضح طور پر ہمیں مبتی ہے مسٹ لاً متی کی روایت سکے مطابق بہالٹی سکے وعظیم میسے علیہ السّلام صاحت

فراتے ہیں:

«یرنه جمعرکه میں قودمیت یا نبیوں کی کست بوں کومنسوخ کرسنے آیا ہوں مینسوخ کرسنے نہیں جگہ پولا کرسنے آیا جوں''۔ (۵: ۱۷)

ایک بیروی ما لم نے مصرت مسیح سے پرجھاکہ اسحام وین بیں اوّلین حکم کونسا ہے ؟ جواب بیں آپ نے فرایا :
" خلا و ندا ہینے خدا سے اپنے مسارے ول اور اپنی مساری جان اور اپنی مساری عقل سے مجست رکھ ۔ بڑا
اور بہلا حکم ہیں ہے ۔ اور وُ ومرا اس کے مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برا برمجت رکھ - اپنی
و وحکموں پرتمام توریت اور انبیا کے حیفوں کا مادرہے "۔ (متی ۲۲: ۲۲ - ۲۰)

يمرحمنرت مبيع البين الكردول سع فراست بين:

« فقیه اور فریسی موسی کی گذی پر بینصے بیں یو کچھ وہ تہیں بتائیں وہ مب کروا ور ما نومگران سکے سے کام نذکر وکیونکہ وہ کہتے ہیں اور کریتے نہیں'' (متی ۲۰۲۲ ، ۲۳)



#### وَلِأُحِلَّ لَكُونَ اللَّهِ مَكُورُمَ عَلَيْكُو وَجِنْتُكُو بِايَةٍ مِنْ رَّبِكُونَ فَاتَّقُوا الله وَ أَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللهُ مَ بِيْ وَمَرَبُّكُونَ فَاعْبُلُوهُ ﴿ هٰذَا صِرَاطٌ مُسُتَقِيدُو ﴾

اور اسس سیسه آیا ہول کہ تہ ارسے سیسے بعض اُن چیزوں کو حلال کر دوں ہوتم پرحسرام کردی گئی ہیں ۔ دیکھو میں تہ ارسے رب کی طرف سسے تہ ارسے پاس نشانی لے کراہیا ہوں ، لہٰ ذا اللہ سسے ڈروا ورمیری اطاعت کرو۔ اللہ میرارب بھی ہے اور تہ ادا رس بھی ، لہٰذا تم اُسی کی بندگی اختیار کرو ہیں سیدھا داستہ ہے ۔۔

عمیم بین تمارسد مجلاک قرجمات تمهارسد فقیموں کی قانونی موشگا فیوں، تمهارسد رہبا نیت بسند لوگوں کے تشکہ دات اور فیرسلم قوموں کے غلبہ وتسلط کی برولت تمهارسد ہاں مہل شریعتِ النی پر بن قیود کا اضافہ ہوگیا ہے، یس ان کومنسون کروں گا اور تمها رسے بید وہی جیزیں ملال اور وہی حرام قرار دوں گا جنییں اسٹر سف ملال یا حرام کیا ہے۔

میمین است معنوم جواکرتمام انبیا علیهم استام کی طرح مصرت عیسی علیه استادم کی دعوت کے بھی بنیادی میں تاریخ است معنوم جواکہ تمام انبیا علیهم استادم کی طرح مصرت عیسی علیه استادم کی دعوت کے بھی بنیادی میں تاریخ استادہ کا ت بھی تاریخ استادہ کا ت بھی تاریخ استادہ کا ت بھی تاریخ استادہ کا تاریخ استادہ کی دعوت کے بھی استادہ کا تاریخ استادہ کا تاریخ استادہ کی دعوت کے بھی تاریخ استادہ کی دعوت کے بھی تاریخ استادہ کی دعوت کے بھی تاریخ استادہ کا تاریخ استادہ کی دعوت کے بھی تاریخ استادہ کی تاریخ

ایک پیرکدا قست داراعلی بهس سے مقابلہ میں بندگی کا رویّہ اختیارکیا جاتا ہے اورجس کی اطاعت پراخلاق و تمدّن کا پورانغلام قائم ہوتا ہے صرف انٹر سکے سلیے منقسیلیم کیا جائے۔

تینسرسے پرکدانسانی زندگی کوچکت وتحرمت اورجواز و عدم جواز کی پابندیوں سسے جکڑنے والا قانون وضابطہ مسرمت انٹند کا چوء دومسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیہے جائیں ۔

بی در مخیقت مخترت عیسی اور صفرت موسی اور صفرت محدصلی انشرعیه ما وردو در سرے انبیا کے مشن میں یک سرمو فرق نہیں ہے ور تا میں اور ان کے در میان مقصد و نوعیت سکے فرق نہیں ہے جن لوگوں نے مختلف میغیروں سے مختلف میشن قرار در بیے ہیں اور ان کے در میان مقصد و نوعیت سکے اعتبار سے فرق کیا ہے انہوں نے سخت غلیلی کی ہے ۔ مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف بوشخص بھی مامور ہوکرا شے گا اس کے آنے کا مقصداس کے موا اور مجمعہ ہوسکتا ہی نہیں کہ وہ رعایا کو نا فرمانی اور خود محنت اری سے مور ہوکرا ورشرک سے در مینی اس کے اسے کہ وہ اقست دارا علیٰ میں سی حیثیت سے در در موں کو مالک الملک کے ماتھ



نشر کیب تغیرامی اوراینی و فا داریون اور عبا دت گزاریون کوان مینقسم کرین منع کرست اور مهل مالک کی خالص بندگی واطاعت اور در ستاری و و فا داری کی طرف دحوت دست -

افسوس ہے کہ موجودہ اناجیل میں میرج علیہ انسلام سے میش کواس وصنا حت سے ساتھ بیان نہیں کیا گیا اجس طرح اور قرآن میں بیش کیا گیا اجس طرح اور قرآن میں بیش کیا گیا ہے۔ تاہم منتشر طور پراشا دات کی میں وہ تینوں نبیا دی کات ہمیں ان سے اندر سلتے ہیں ہو اُوپر بیان ہوئے ہیں مسئل یہ بات کرمیسے صرف ادلئر کی بندگی سے قائل سقے ان سے اس ادشا درسے صاف الا ہر ہوتی ہے:

میں میں میں مسئل یہ بات کرمیسے صرف ادلئر کی بندگی سے قائل سقے ان سے اس ادشا درسے صاف اس می مجادت کو امتی ہم : ۱۰)

ا ورصرت بیی نهیس که وه اس سکه قائل سفتے بلکه ان کی مساری کوشششوں کا تقصور یہ تھاکہ زمین برخدا سکے امرشری کی اسی طرح اطاعت ہوجس طرح اسمان براس سکے امریکو بنی کی اطاعت ہو رہی سہے :

"تیری با دشاہی اسٹے۔تیری مرمنی مبیسی اسمان پر بیری ہوتی سہے زیین بریمی ہو" (متی ۱۰:۱)

پھر یہ بات کرمسے علیہ السلام اپنے آپ کوبئی اور اسمانی بادشاہ ت کے نما تند سے کی تیست سے میں کہتے ہے اور اسی حقیہ ت سے بولوں کو اپنی اطاعت کی طرف وحوت ویتے ہے ہاں کے تعدّوا قوال سے معلیم ہوتی ہے ۔ انہوں ت جب اپنے وطن نا ہرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا توان کے اپنے ہی بھائی بندا ورا بل شہران کی فالفت کے بیے کو طف ہوگئے ۔ اس پرسی، مرتس اور لوقا تینوں کی تفقہ روایت ہے کہ انہوں نے فرہا یا آبی ا بینے وطن میں مقبول نہیں ہوئے گئیں اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کمیں اور ہے جائیں ہوتا ہے اور جب پروشلم میں ان کے تسل کی سازشیں ہونے گئیں اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کمیں اور ہے جائیں قوان میں کہ نمی پروشلم ہے باہر ہلاک ہو" (لوقا سازی سے وہ بادشاہ جو فداوند کے نام سے واضل ہو رہے سے قوان کے شاگر دول سے بلند آواز سے کہ نا شروع کیا" بارک ہے وہ بادشاہ جو فداوند کے نام سے واضل ہو سے دیا ہو اور انہوں نے حضرت سے سے کہا کہ آپ اپنے شاگر دول کو چپ کریں ۔ اس پر ہمیوری علی نا دا من ہوئے اور انہوں نے حضرت سے سے کہا کہ آپ اپنے شاگر دول کو چپ کریں ۔ اس پر آپ نے فریایا" اگریہ چپ رہیں گے قریتھ کی اور انہوں سے مسلم کہ آپ اپنے ایک اور موقع پر آپنے فریایا: اس پر آپ نے فریایا" اگریہ چپ رہیں گے قریتھ کی اور انہوں ہوئے دیا والوا ور بو جو سے د د بے ہوئے لوگوں سب مرسے پاس آگر ہوں تم کو آدام دونگا۔
"اسے محنت آ تھانے والوا ور بو جو سے د سے ہوئے لوگوں سب مرسے پاس آگر ہیں تم کو آدام دونگا۔
"اسے محنت آ تھانے والوا ور بو جو سے د سے ہوئے لوگوں سب مرسے پاس آگر ہیں تم کو آدام دونگا۔

ميرا بوا اسپنه اوږدا تشالو . . . . . ميرا جوا طائم سپه اورميرا بوجه بلکائه (متي ۱۱: ۲۸ – ۳۰)

پھر یہ بات کرمیح ملیالت اوم انسانی ماخت کے قوانین کے بجائے خلائی قانون کی افاعت کوانا جاہتے تھے متی اور مرض کی اس روایت سے مما من طور پر ترخی ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیودی ملما نے اعتراصٰ کیا کہ آپ کے شاگر و بزرگوں کی روایات کے خلاف ان تھے دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیلتے ہیں ، اسس پر حفرت بہیجے نے فرایا تم دیا کا روں کی حالت وہی ہے جس پر بسیعیا ہ بی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ ایر اُئت زبان سے تو میری تعظیم کرتی تم دیا کا روں کی حالت وہی ہے جس پر بسیعیا ہ بی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ ایر اُئت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگران کے دل مجھ سے و در ہیں کیو کہ بیا اُن اس کا محام کی تعلیم دیتے ہیں " تم کوگ فلا اے حکم کو قر باطل کرتے ہواور اسپے گھوٹے ہوئے قوانین کو برقرار در کھتے ہوئے تورات ہیں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کہ واور ہوکوئی ماں باپ کے وہ جان سے مادا جائے ۔ مگرتم کتے ہو کہ جو تحف اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دسے کہ میری ہو فلامات تہا اسے کو مُوان سے مادا جائے ۔ مگرتم کتے ہو کہ جو تحف اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دسے کہ میری ہو فلامات تہا اسے کو مُوان سے مادا جائے ۔ مگرتم کتے ہو کہ جو تحف اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دسے کہ میری ہو فلامات تہا اسے کو موان سے مادا جائے ۔ مگرتم کتے ہو کہ جو تحف اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دسے کہ میری ہو فلامات تہا اسے کو میان سے مادا جائے ۔ مگرتم کتے ہو کہ جو تحف اپنی میں باب سے یہ کہہ دسے کہ میری ہو فلامات تہا ہے۔



# فَكُمَّا أَكُونَ عِنْهُ مُ الكُفْرُ قَالَ مَنْ انْصَارِ فَي إِلَى اللهِ قَالَ مَنْ انْصَارِ فَي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ مَحْنُ انْصَارُ اللهِ امْنَا بِاللهِ وَاشْهَلُ الرَّسُولُ مُسُلِمُونَ ﴿ رَبُّنَا الرَّسُولُ النَّالُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ وَاشْبَعُنَا الرَّسُولُ الرَّسُولُ وَاشْبَعُنَا الرَّسُولُ الرَّسُولُ السَّا الرَّسُولُ المُنْ الرَّسُولُ اللهِ المُنْ الرَّسُولُ اللهُ المُنْ الرَّسُولُ السَّا الرَّسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

حب علینی سنے محسوس کیا کہ بنی اسرائی لی فروانکار پر آما دہ بیں تواس سنے کہا"کون اسٹر کی داہ بیس میرا مددگار ہوتا ہے" ہوار لوٹ سنے جواب دیا" ہم انٹر کے مددگار ہیں ہم انٹر کے مددگار ہیں ہم انٹر کے مددگار ہیں ہیں۔ انٹر کی ایم ان لائے گواہ رہو کہ ہم سلم (انٹر کے اسٹر کے اسٹر اطاعت جھ کا دینے والے ہیں۔ مالک! جومن رمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور دسول کی بیروی قبول کی ا

کام آسکتی نفیس انہیں میں خداکی ندر کر بچا ہوں اس سے سیسے ہالکل جائز ہے کہ پھراں یا باپ کی کوئی خدمت مذکرہے۔ (میتی ۱۵: ۳-۹ - مرتش ۷: ۵-۱۴)

المجمع المراد المعادي كا نفظ قريب قريب و المعنى ركھتا ہے جو بھارے الله الله كامفوم ہے ۔ بائيبل بيس بالعموم حواريوں كے بجائے" شاگر دوں" كالفظ استحال ہوا ہے ۔ اور بعض تقابات پر انہيں رسول بھى كہا گيا ہے يگر اسلول اسمى مي مي كمرسيح عليال سلام ان كو تبليغ كے بيے بجيجة ہے از اس معنى يں كہ خدا نے ان كو رسول مقركيا تقا۔

السول اس معنى ميں كم سيح عليال سلام كى اقامت بيس صحتہ بينے كو قرآن فيب ديس اكثر تفالات الله كا مد كرنے" ستے بيركيا گيا ہے ۔ بدا يك تشريح طلب مقتمون ہے ۔ زندگی كے جس دائر سے بيں اکثر تفالا سے انسان كو اور و و انجيا اور كي قواقی طاقت ميں سے كسى ايك دا و كو انجيا و كي تواقی طاقت كى ہے بور انسان كو اس بات كا قائل كرنا چا ہما ہے كہ انكاؤ تا فواق ان انسان كو اس بات كا قائل كرنا چا ہما ہے كہ انكاؤ تا فواق اور نجا و تنسل كو اس بات كا قائل كرنا چا ہما ہے كہ انكاؤ تا فواق اور نجا و تنسل كو است بات كا قائل كرنا چا ہما ہے كہ انكاؤ تا فواق اور نجا و تنسل كو است بات كا قائل كرنا چا ہما ہم كو انسان كو است بات كا قائل كرنا چا ہما ہم كو انسان كو است بات كا قائل كرنا چا ہما ہم كو انسان كو است بات كا قائل كرنا چا ہم كو انسان كو است بات كا قائل كرنا چا ہما ہم كو انسان كو است بالا نے كا تست بات كا ما میں انتہ كا ساتھ و بن ان کو انسان بور ان انسان كو انسان كو ما ہم بات كا تا میں انتہ كا كا م ہے ۔ اور چو و انسان محف میں ہم ہم کو بات كا ساتھ و بن ان کو دورہ اور تمام تا میں بندے کو خوا كی دفاقت ہم بین تو انسان محف بہندوں کو خوا كی دفاق میں تو ان ان کی جد و جسس بندوں کو خوا كی دفاقت میں تو انسان محف بہند کو خوا كی دفاق تا میں دین كی جد و جسس بندوں و خلام ہم تا ہم بی تا ہم بین اور اقامت دین كی جد و جسس بندوں کو خوا كی دفاق تا میں تو انسان محفی بندوں کو میں انسان کو میں بندے کو خوا كی دفاق تا میں انتہا ہم بی بندوں کو خوا كی دفاق تا میں بندے کو خوا كی دفاق تا میں تو دو انسان محفی بندوں کو خوا کی دفاق تا میں تو دو باند میں بندے کو خوا كی دفاق تا میں تو دو باند دورہ انسان محفی بندوں کی تو دو باند دورہ کو دورہ کو خوا کی دورہ کی دورہ کی تو دورہ باند کی دورہ کی

و مددگاری کا نشرف حاصل ہوتا ہے۔ جو اس دنیا میں ڈوحانی ارتقا کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔



### فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمُكَرُّوا وَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

ہمارانام گواہی دسینے والوں میں لکھساتے"

پیمربنی اسرائیل (سیح سکےخلاف) خفیہ مدبیریں کرنے سگے بجواب میں انٹر نے بھی اپنی خفیست مدبیر کی اورائیسی مدبیروں میں انٹرسب سصے بڑھ کر سصے بڑوہ انٹر کی خفیسہ تدبیر ہی تھی ، حب امس نے کہا کہ" اسے عینی ! اب میں سجھے والیسس سے آوں گا اور

الها المسلم الم

یماں یہ بات اور جمع لینی جا ہیے کہ قرآن کی ہر فردی تقریر دراصل عیسائیوں سے عقیدہ اور جمع لیے تردید اصلاح کے دراصلات کے سیائیوں سے عقیدہ اور عیسائیوں میں اس عقیدہ سے پیدا ہونے ہے اور عیسائیوں میں اس عقیدہ سے پیدا ہونے ہے۔ امراب بین سقے :

(۱) محضرت میسیح کی اعجازی ولا دت ۔

(۲) ان محکے صریح محسوس ہوستے واسلے معجزات ۔



### رَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْبَنِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الْبَنِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الْبَنِينَ النَّبَعُولَةِ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمِر الْقِيمَةُ قَالَا النَّذِينَ النَّبَعُولَةِ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمِر الْقِيمَةُ

تجھ کواپنی طرف اُ تُضالوں گا اور جنھوں نے تیراانکارکیا ہے اُن سے (یعنی اُن کی مقبت کے اور اُن کی مقبت اور اُن کے کندیے اور اُن کے کندیے ماحول میں اُن کے مما تھ دہنے سے کچھے باک کر دُوں گا اور تیری پیری کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنھوں نے تیرا انکارکیا ہے۔

س) اُن کا آسمان کی طرف اُ تھایا جانا جس کا ذکرصاف الفاظ میں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرایا کہ سیح کا بے باب پیدا ہونا محض الشرکی قدرت کا کرشمہ تھا۔ الشرس کو جس طرح چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر معمولی طریق پیلائٹشس ہرگزامس بات کی دسیال نہیں ہے کہ سیسے خداتھا یا خدا تُ میں کچھ کھی حصد رکھتا تھا۔

وُوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خودسیرے کے معجزات ایک ایک کرکے گنائے، گربتا دیا کہ بیرمالیے کا) اُس نے ادلتہ کے اذن سے کیے نفے، یا ختیبارِ خود کچھ بھی نہیں کیا اس بیے ان بیں سے بھی کرٹی بات ایسی نہیں ہے جس تم یہ نتیجہ نکا لینے بیں کچھ بھی بچانب ہو کہ میسے کا خلاقی میں کوئی محقد تھا۔

اب تیسری بات کے متعلق اگر عید ایر این سرے سے بانکل ہی غلط ہوتی تب توان کے عقیدہ اُلر ہیت ہے کہ وید کے رید کے بیے ضروری تفاکہ صاف کہ دیا جا تا کہ جسے تم اللہ اورا بن اسٹر بنا رہے ہو وہ مرکمٹی ہیں ل چکا ہے امزید المبینان چاہتے ہر تو سندان مقام پر جا کراس کی قبر دیکھ لو۔ نیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف بھی ہنیں کہ ان کی موت کی تصریح ہمیں کڑا ، اور صرف بھی ہمیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے ہوزندہ اُ مُنا نے جانے کے مفہوم کا کم از کم استمال تو رکھتے ہی ہیں ، بلکہ عیسا بڑوں کو اُل یہ اور بنا ویتا ہے کہ سبح مرسے سے صلیب پرچڑھا نے ہی ہنیں گئے ، یعنی وہ جس سنے ہم رہے ماری میں ہوئی حالت کی تصویر تم بیے بھرتے ہو وہ مسیح مرسے سے ملیب پرچڑھا ہے ہی تعمور تم بیے بھرتے ہو وہ مسیح مرسے سے بہلے ہی خلا نے اور وہ جس کی صلیب پرچڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم بیے بھرتے ہو وہ مسیح مرسے میں کو داس سے بہلے ہی خلا نے اُل ما اور وہ جس کی صلیب پرچڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم بیے بھرتے ہو وہ مسیح مرسے است کی تعمور تم ہوئی حالت کی تصویر تم بیے بھرتے ہو وہ مسیح مرسے اسے بہلے ہی خلا افران کا تھا اور وہ جس کی صلیب پرچڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم ہے بھرتے ہو وہ مسیح مرسے اسے بہلے ہی خلا افران کی اُل بنا تھا۔

اس کے بعد جولوگ قران کی آیات سے سیح کی وفات کا مفہوم کا لنے کی گوششن کرتے ہیں وہ در اسل بیٹا بت کرتے ہیں این امطلب خلام کرنے ہیں کہ انتظام سے احافا نا الله عزف لك کرتے ہیں کہ انتظام سے احافا نا الله عزف لك کے انتظام سے احافا نا الله عزف لك کے انتظام سے احافا نا الله عزف لك کے انتظام سے اعافا نا الله عزف الله میں اور کرنے والوں سے مرا واگر میں جوں تو وہ صرف انہوں نے اسے روکر ویا۔ بخلاف اسس سے بیروی کرنے والوں سے مرا واگر میں ہیں اور اگر میں جوری کرنے والوں سے مرا واگر میں ہیں اور اگر اس سے مرا وفی المجمل ان دونوں شالی ہیں۔



ثُمَّرُ إِلَىّٰ مَرْجِعُكُمُ فَاحُكُمُ بَيُنَكُمُ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهُا تَعْتَلِفُونَ ﴿ فَامَنَا الَّهِ يُنَ كَفَرُوا فَاعَذِ بُهُمُ عَنَا ﴾ شهريكا في الدُّنيَا وَالْإِخِرَةِ وَمَا لَهُمُومِّنَ نُصِرِيْنَ ﴿ وَامِنَا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيهُمُ الْجُورَهُمُ وَاللهُ كَا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿ ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالدِّيكَ عُلَيْكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِينِي عِنْكَ اللهِ الْأَيْتِ وَالدِّيكَ عُلَيْهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ الْمُنْتِ وَالدِّيكَ عُلَقَة مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾

پھرتم سب کو آخر کار میرسے پاس آنا ہے، اسس وقت میں اُن با توں کا فیصل کردوں گا
جن میں تمہارسے درمیان اختلاف ہوا ہے جن لوگوں نے کفروانکار کی روشن خیتار کی ہے
انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دول گااور وہ کو ٹی مدد گار نہ بائیں گے ، اور
جنوں نے امیسان اور نیک عمل کا روتیہ اضمت بیار کیا ہے انہیں اُن کے اجر بورسے
پورسے وسے وسیے جائیں گے ۔ اور خوب جان سے کہ ظالمول سے اللہ ہرگز مجت
نہیں کرتا''۔

یه آیات اور حکمت سے لبرز تذکر سے بیں جو ہم تہیں سے بیں اسے بیں ۔ اللہ کے نزدیک عیسائی کی مثال میں میں میں سے کہ اللہ سے کہ اللہ سے مٹی سے ببدا کیا اور حکم دیا کہ ہموجا اور وہ ہموگیا۔

ساهے یعنی اگر محض اعجازی پیدائش ہی کسی کوخلایا خلاکا بیٹیا بنا نے کے بیدے کافی دلیل ہوتب تو بھرتمہیں آدم کے تعلق بدرجۂ اولیٰ ایسا عقیدہ بخویز کرنا جا ہیے تھا اکیو نکر میسے تو صرف سے باپ ہی کے پیدا ہوئے تھے امگرا دم ماں اور باپ دونوں کے بغیر بیڈ ہوئے۔



الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿ فَكُنُ حَلَا الْمُنَاكِدُهُ وَ فَكُنُ حَلَا الْمُكُو فِيهُ مِنْ بَعْنِ مَا جَاءِكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَكُمُ وَيُهُ مِنْ بَعْنِ مَا جَاءِكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَكُمُ وَانْفُسَنَا وَ ابْنَاءُنَا وَابْنَاءُكُمُ وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءُكُمُ وَانْفُسَنَا وَ ابْنُ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله

انفسكُمُ ثُمَّ نَبْتُهِلُ فَجُعلَ لَعَنْتَ اللهِ عَلَى الْكُرْبِينَ اللهِ عَلَى الْكُرْبِينَ اللهِ عَلَى الْكُرْبِينَ

یہ ال تین ان کو گوں میں شامل منہ ہو ہجر اسے میں شامل منہ ہو ہجر اسے اور تم ان کو گوں میں شامل منہ ہو ہجر اس میں شامل منہ ہو ہجر اس میں شامل منہ ہو ہو اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس میں شاک کرتے ہیں۔

میل میلی میلی است کے بعداب جوکوئی اس معالمین تم سے حبگراکرے توباے مخدا اس محبولہ اوہم ورم نیور کھی جائیں اورا بنے اپنے بال بچر ل کو بھی لے آئیں اور خداسے محاکریں کہ جو حبوا ہوائس برخدا کی تعنت ہے

مهد يهان تك كي تقريب وبنيا دى كات عيسائيوں كدما مضربيس كيد محقة بين أن كاخلاصه على الترتيب

ىمىپ ذىل سېر:

دُوسری اہم بات ہوان کو مجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیح جس ہیزکی طرف دعوت دسینے اسٹے ستھے وہ وہی چیز ہے جس کی طرف محدصلی الشرعلیہ ولم دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں کے مشن میں یک معرموفرق نہیں ہے۔ تیسرا بنیادی نکتہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح کے بعدان کے حواد یوں کا فدہب بھی ہی اسلام تعاجو قرآن میش کرد ا ہے۔ بعد کی عیسائیت نداس تعلیم پر قائم رہی ہومسیح علیالت لام نے دی تعی اور نداھس فدہب کی ہیرو دہی جس کا اتباع

مسیح کے موادی کرتے تھے۔

میں میں میں خورت بیش کرنے سے درہ ل بیٹا بت کرنا مقصود تھا کہ وفد مجران جان فرج کرم میں معری میں میں میں میں می کرر ج ہے۔ اوپر کی تقریب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی کا جواب بھی اُن لوگوں کے پاس نہ تھا یسیمیت کے



## إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَ الْهِ الْاللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

یہ بالکل میچے واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی خلاوند نہیں سہے اوروہ اللہ ہی کی بہت ہے جس کی طاقت سہے بالااور جس کی حکمت نظام عالم ہیں کار فراہ ہے۔ بس کی بہت ہے جس کی طاقت سہے بالااور جس کی حکمت نظام عالم ہیں کار فراہ ہے ۔ بس اگریہ لوگ (اس مشرط پر مقابلہ میں اسے سے منہ موڈیں تو (اُن کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا) اوراد للہ تو مفسد ول سے حال سے واقعت ہی ہے ۔ ع

مختلف عقائد میں سے کسی کے بق بین بھی وہ تو داپنی کتب مقدسہ کی ایسی سندنہ پاتے مقے جس کی بنا پر کا فیقین کے ساتھ یہ دعویٰ کرسکتے کہ ان کا عقیدہ امر وا قعہ کے عین مطابق ہے اور تقیقت اس کے خلاف ہرگر نہیں ہے بھرنی محل اللہ علیہ وکم کی میرت آپ کی تعلیم اور آپ کے کارناموں کو دیکھ کراکٹر ابل وسندا ہینے دلوں میں آپ کی نبوت کے قاتل بی ہوگئے تھے۔ اس بیے جب اُن سے کہا گیا کہ ابھا اگر تہیں اپنے عقیدے ہوگئے تھے یا کم از کم اپنے انکار میں مخزلزل ہو چھے تھے۔ اس بیے جب اُن سے کہا گیا کہ ابھا اگر تہیں اپنے عقیدے کی مدافت کا پر دائقین ہے تو آپ بھارے مقابلہ میں وعاکر و کہ جو جھوٹا ہو اس پر خلالی نعنت ہو، تو ان میں سے کوئی اس مقابلہ کے سامنے کھٹل گئی کہ نجرانی مسیح تت کے بیشیوا اور پا دری ہو سے مسامنے کھٹل گئی کہ نجرانی مسیح تت کے بیشیوا اور پا دری ہو سے کوئی سے تو رکور کرور تک رواں ہے دور اس ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں بن کی صدافت پر تو دنہیں ہو ۔ کوئی اعتماد نہیں ہے ۔

کی ہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مفمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدراور جنگ اُصد کے درمیانی مواب کی ایسی قربی ممن است ایک جنگ بدراور جنگ اُصد کے درمیان مطالب کی ایسی قربی ممن است پائی جاتی ہے کہ نشروع مورت سے نے کربیان تک کسی جگر دبط کلام ڈوٹٹا نظر نہیں ہیں۔ اسی بنا پر بعض مفترین کوشبہہ ہوا ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وسن پر نجران والی تقریر ہی کے سلسلہ کی ہیں۔ مگر بھاں سسے جو تقریر شروع ہورہی ہے اس کا انداز صاحت بتار ہا ہے کہ اس کے خاطب ہیں وہ بیں۔





بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ اللَّا نَعْبُكُ إِلَّا الله وَكَانَشُوكَ بِهِ شَيْعًا وَكَايَتُخِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارْبَا بَا مِنْ دُونِ اللهِ فَأَنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللهِ مَكُوا بِانَّا مُسُلِمُونَ ﴿ يَاهُلُ الْكِثِ لِمُعْلَجُونَ فَقُولُوا اللهِ مَكُ وَمَا انْوَلِتِ التَّوْلِيةَ وَالْإِنْجِيلُ الْامِنَ بَعْدِةً افَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا نَعْدُ هَوُلا مِ حَاجَهُ ثُونِيكًا لَكُوبِهِ عِلْمًا فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُو بِهِ عِلْمَ وَاللهُ يَعَلَمُ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُو بِهِ عِلْمَ وَالله يَعَلَمُ

یجسان شہے۔ یہ کہ ہم انٹر کے سواکسی کی نبدگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک ٹیلٹر کی اور ہم میں سے کوئی انٹر کے سواکسی کو اپنارب نہ بنا گے ۔ اس دعوت کو تبول کرنے سے اگر وہ منہ موٹریں توصاحت کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تومسلم (مِرون حمث لاکی نبدگی واطاعت کرنے واسلے) ہیں۔

اسے اہل کتاب اِتم ابڑائیم کے بلائے میں ہم سے کیوں مجھگڑا کرتے ہوہ تورات اور انجیل تو ابڑائیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں ۔ پھرکیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ۔۔۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہوائ میں تو نوب بحثیں کر چکے اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہوجن کا تما رسے پاسس مجھ بھی علم نہیں۔ الشرجانست اہے ،

عدے بین ایک ایسے عقد سے پریم سے اتفاق کر اوجس پریم بھی ایمان السنے ہیں اورجس کے میرے ہونے سے تم بونے سے تم بی ایک ایسے عقد سے بہتری میں اس کی سے تم بی انکارنہیں کر سکتے ۔ تم ارسے ابنے ابنیا سے بی عقیدہ منقول ہے ۔ تم اربی کتب مقدس میں اس کی تعلیم موجو دھے ۔

مه مه مه من تهاری دیمودیت اور بندانیت برمال قرات اور انجیل کنزول کے بعد بیا ہوئی ہیں اور انجیل کنزول کے بعد بیا ہوئی ہیں اور انجیل کن ترفول کے بعد بیا ہوئی ہیں اور ارا ہیم علیالسلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے سقے۔اب ایک عمولی عقل کا آدمی ہی یہ بات اور ارا ہیم علیالسلام اس خرب برستھے وہ برحال میرودیت یا نصرانیت تونہ تھا۔ پھراگر صفرت باسانی معلیالسلام میں غرب برستھے وہ برحال میرودیت یا نصرانیت تونہ تھا۔ پھراگر صفرت



وَانَتُوْكُ النَّاسِ بِإِبْرُهِ مُنَاكًا أَوْمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿
وَلَكُنْ كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿
وَلَانَ كَانَ كَانَ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّاسِ بِإِبْرُهِ مُمَ لَلْمِائِنَ النَّبَعُونُهُ وَهَ لَا النَّبِي وَ اللَّهِ مِنَ النَّبَعُونُهُ وَهَ لَا النَّبِي وَ اللَّهِ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
وَدَّاتُ طَلَافَةُ مِنْ الْمُنُوا وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَوَدَّتُ طَلَافَةً مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ وَانْتُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَانْتُورُ اللَّهُ وَانْتُورُ اللَّهُ وَانْتُورُ اللَّهُ وَانْتُورُ اللَّهُ وَانْتُورُ اللَّهِ وَانْتُورُ اللَّهُ وَانْتُورُونَ فِي اللَّهِ وَانْتُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَانْتُورُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

تم نهیں جانتے ۔ ابزاسیم نہ بیودی تھا نہ عیسائی 'بلکہ وہ توایک کے بیکٹوتھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا" ابراہیم سے نسبت رکھنے کاسب سے زیا وہ حق اگرسی کو پنچیا ہے توان لوگوں کو بہنچتا ہے جھوں نے اسس کی بیروی کی اوراب بیرنبی اور اسس کے ماننے والے اِس نسبت کے زیا دہ حق دار ہیں ۔ الشرصرف اُنہی کا حامی و مدد گارہ ہے جمہ ایمان ریکھتہ ہماں ۔

(السایمان لانے والو ) اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ جا ہمتاہے کہ سی طرح تمہیں لا وراست

ہٹا ہے عالائکہ در حقیقت وہ ابنے سواکسی کو گمراہی میں نہیں ڈال سے ہیں مگرانہیں اسس کاشعو نہیں ہے۔ اے اہل کتاب اکیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم نو دان کا مشاہد کر کرستے ہوا

ابر اسیم دا و راست پر منصرا و رنجات یا فته منصر تولا محاله اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا را و راست پر مجونا اور نجات پانا پیٹو د تیت و نصرانیت کی بیروی پر موقوت نهیں ہے۔ ( طاحظہ موسورہ بقرو حاست برنمبر ۵ سود و ۱۲۸۱)

هه هده صلى مى لفظ حكيف استعمال جواسي سي مراد ايسانتخص سي جوبرطرف سي دُرخ بجيركرا يك خاص داست پرجلے - اسى مفہوم كوہم نے "مسلم يك سُمو" سي ا داكيا ہے - ،

میں میں ہوں۔ ورمرا ترجمہ اس نقرہ کا یہ بھی ہوسکتا سے کہ"تم خودگوا ہی دسیتے ہو"۔ دونوں صورتوں میں نغیس معنی پر سنانے دومرا ترجمہ اس نقرہ کا یہ بھی ہوسکتا سے کہ"تم خودگوا ہی دسیتے ہو"۔ دونوں صورتوں میں نغیس معنی پر کوئی اُڑ نہیں بڑتا ۔ در اس نبی صلی انٹر علیہ وہم کی پاکیزہ زندگی 'اور صحابۂ کرام کی زندگیوں پر اپ کی تعلیم تربیت مے جبرت بھیز



يَاهُلَ الْكِشِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْمُونَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ وَتَكْمُونَ الْحَلَّ وَالْنَكُمُ تَعْلَمُونَ فَ وَقَالَتُ طَلَافِقَ مِنْ الْهُلِ الْكِثِ وَالْنَكُمُ تَعْلَمُونَ فَ وَقَالَتُ طَلَافِئُ الْمَنُوا وَجُهُ النَّهَامِ وَ الْمِنْوَا بِاللَّذِي أَنْ الْمَنْوَا الْمِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اے اہل کتاب اکبوں حق کو باطل کا رنگ جڑھا کرمٹ تبدیناتے ہو ہ کیوں جانتے ہو ہے تھے حق کو مجھیاتے ہو ہ ع

اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نے دانوں پرج کچھ نازل ہوا ہے اس پرج بی ایک ان اور شام کو اس سے انکار کردو اشایداس ترکیت یہ لوگ ا بینے یمان سے پھر جائیں ہے۔ نیزیہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ ابینے ندم ب والے کے سواکسی کی بات نہ مانو۔ اسے نبی ان سے کہ دو کہ" اصل میں ہلایت تو اللہ کی ہلایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کرکسی کو وہی کچھ دسے دیا جائے ہو کہی تم کو دیا گیا تھا ' یا یہ کہ دوس کو کہ تمارے دیا ہے سے کھو رسے دیا جائے ہو کہی تم کو دیا گیا تھا ' یا یہ کہ دوس وں کو تم مارے درہ کے سے تمارے ضلاف قوی حجت بل جائے ''۔ اسے نبی ان سے کہو کہ سے کہ کو سے کو کہ سے کہ کو کہ کو کہ سے کہ کو کہ سے کہ کو کہ سے کہ کو کہ سے کہ کو کو کھ کو کہ کو کو کہ کو کہ

اثرات اوروه بلندپایدمضایین جوقر آن میں ادشاہ برورہے ہے بیرساری جیزی الشرتعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھیں کہ برخص انبیا کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقعت ہواس کے بلیے ان آیات کو دیکھ کرآ مخفرت کی نبرت میں شک کرنا بہت ہی شکل تھا ۔ چنا بنجہ یہ واقعہ ہے کہ بہت سے اہل کتاب دخصوصًا ان کے اہل علم) یہ جان چکے تھے کہ حضور وہ کن بہت بی جب ن کی آمد کا وعدہ انبیا ہے را بقین نے کیا تھا ، حتی کہ بھی حق کی زبر دست طاقت سے مجبور ہو کران کی زبانیں آپ کی صداقت اور آپ کی بیٹ کردہ تھیں ۔ اسی وجہ سے قرآن بادبار آپ کی صداقت اور آپ کی بیٹ کردہ تھی ہونے کا عتراف تک کر گزرتی تھیں ۔ اسی وجہ سے قرآن بادبار ان کو الزام دیتا ہے کہ الشرکی جن آیات کو تم آئنگھوں سے دیکھ درہے ہوئے جن کی متقانیت پرتم خودگو اہی دیتے ہوان کو تم قصداً اپنے نفس کی شرادت سے جھٹلا دہے ہو۔





الْفَصُلَ بِيرِاللَّهِ يُؤْتِيكُ مَنْ يَّثَا أَوْ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْ

"فضل وشرون الله کے اختیار میں ہے، جصے چاہے عطافر ائے۔ وہ وسیع النظر ہے اورس کجھ مانتا ہے اپنی رحمت کے لیے سی کوچا ہما ہے مخصوص کرلتیا ہے اوراس کا فضل ہمت بڑا ہے اپنی رحمت کے لیے سی کوچا ہما ہے کہ اگرتم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک تی جی ہمی وسے دوتو وہ تمارا مال تمہیں اوا کرنے گا'اورکسی کا حال بیہ ہے کہ اگرتم ایک و بینار سکے معاملہ میں بھی اس بر بھروسہ کروتو وہ اوانہ کرے گا والا بیکہ تم اس کے سر بر بسوار ہوجاؤ۔ اُن کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں "اُمیول (غیر ہورودی کوگوں) کے معاملہ میں اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں "اُمیول (غیر ہورودی کوگوں) کے معاملہ میں

اسلام کی دعوت کو کمزورکرنے سے بیٹے جائے جال تھی جواطرا نب مدینہ سکے رہنے واسلے ہیو دیوں سکے بیڈر اور ندہی پینوا اسلام کی دعوت کو کمزورکرنے سکے بیسے چلنے رہنے سفے ۔ اُنہوں سنے مسلما نوں کو بد دل کرنے اور نبی صلی انشر علیہ ولم سے عاتمہ خلائق کو بدگان کرنے سے بیسے خفیہ طور پرآ دمیوں کو تیا رکر سے بھیجنا نٹروع کیا تاکہ بہلے علانیہ اسلام فہول کریں ' پھر مرتد ہوجائیں' پھر جگہ جگہ لوگوں میں بیمشہور کرتے بھریں کہ ہم نے اسلام میں اور سلما نوں میں اوران سکے بیمبریس بیراور بہ خرامیاں دیکھی ہیں تب ہی تو ہم ان سسے الگ ہوگئے۔

ی روید ما مای استان استان استان المان استان المان الم

الرُّمِّةِ بِنَ سَبِيْلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَكِرِابُ وَهُمُ اللهِ الْحَكِرِابُ وَهُمُ اللهُ يَعْلَمُونَ ﴿ بَالَى مَنَ اَوْفَى بِعَهُ لِهِ وَالشَّفَى فَأَنَّ الله يَعْلَمُونَ ﴿ بَعْلَمُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ اللهِ وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهُ اللهِ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَلّهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ و

ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہ بات وہ محق مجموط گھر کرانٹری طرف نسوب کرتے ہیں الانکھ انہیں معلوم ہے کہ انٹر نے ایسی کوئی بات نہیں فرائی ہے۔ آخر کیوں اُن سے بازیس نہرگی ، ہوتھی اپنے عہد کو گورا کرے گا اور بُرائی سے بچ کر رہے گا وہ انٹد کا مجموب بنے گا کھونکہ پر ہمیز گار لوگ انٹد کو لیے سند ہیں ۔ رہے وہ لوگ جو انٹد کے عہد ملا ور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالے ہیں تو ان کے بیا ہم خرت ہیں کوئی حقہ نہیں انٹد قیامت کے دوز مذائن سے بات کرے گا نہ اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرشے گا ،

ساس معنى التركومعلوم بهدكه كون فعنل وتشرفت كالمستخل سب -

<u>ہے۔</u> سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے منت اخلاقی جوائم کرنے کے بعدیمی اپنی مگر یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت



وَلَهُمْ عَنَابُ الِيُمْ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيُقًا يَّلُونَ الْسِنَةُمُ وَلَمْ عَنَا الْكِثْبِ وَمَاهُو مِنَ عِنْدِ اللّهِ وَيَعْدُونَ عِنْدِ اللّهِ وَيَعْدُونَ عَلَى اللّهِ الْكُوبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشْرِ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكُوبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشْرِ اللهِ وَلْحِنْ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَالْحِنْ كُونُونَ اللهِ وَلْحِنْ كُونُونَ اللّهِ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهِ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهِ وَلْحُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ اللّهُ وَلَاحِلُونَ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ اللّهُ وَلَاحِنْ اللْكُونُ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهِ وَلْوَلَاحِنْ كُونُ اللّهُ اللْمُونُ اللّهُ وَلَاحِنْ لَاحِلُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُونَ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُ الللّهُ وَلَاحِنْ كُونُ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُ اللْحُونَ اللْحُلْ الللّهُ اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاحِنْ كُونُ اللْحُلْكُونَ اللْمُؤْلِقُونَ اللْمُؤْمِنُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ ا

اللكمان كے ليے توسخت ور دناك سزامے ۔

اُن میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہوگتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا اُلٹ بھیرکرتے ہیں کہ تم مجھوجو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیت ہوتی، وہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خلاکی طرف سے ہے حالانکہ وہ خلاکی طرف سے ہے حالانکہ وہ خلاکی طرف سے نہیں یہ وہ جان لوجھ کر جھٹوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔

کسی انسان کا یہ کام نمیں ہے کہ انٹر تو اس کوکتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اوروہ لوگوں سسے سکے کہ انٹر کے بجائے تم میرسے بندسے بن جائو۔ وہ تو ہی سکے گا کہ سیخے

کرون سے سنے مہ مدرسے بواسے بی سے میں ان کر اسے بی سے بدرسے برا سے بات کے اور ہوتھوڑا بہت گنا ہوں کا نیمل دنیا میں ان کو ان کو روز بس بی انڈرکے مقرب بند سے ہوں گے، ان کی طرب نظر عنایت ہوگی، اور ہوتھوڑا بہت گنا ہوں کا نیمل دنیا میں ان کو گئی ان کے مدینے میں ان پر سے دھوڈ الاجائے گا کا الا کہ دراصل وہاں ان کے ساتھ بانکل بھکس معاملہ ہوگا۔

اگری ہے معالم بنا کے مطلب اگرچہ یہ بی ہوسکتا ہے کہ وہ کتاب النی کے معانی میں نخریف کرتے ہیں، یا الفاظ کا اکسٹ پھیز کرکے کچھ سے پچھ مطلب نکا سنے ہیں ایس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا فقر سے کو بھو ان کے مفاویا فقر سے کو بھو ان کے مفاویا فقر سے کو مان میں ہوں کہ بھوئی کو بھوئی کے دیا دیتے ہیں۔ اس کی نظری ان کو مانے والے اہل کتاب میں محقود نہیں ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ہونی کی بشر تیت کے مسئر میں آیت قُلْ یا شکا آ اَنَا اِسْ کُلُوٹُ مِیں اِنْکَا کو اِنْ مَا پڑھتے ہیں اوراس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ " اسے نبی اِکمہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر کے شکر گوٹ کی ایک کو ایک کو ان کا کران کا کران کی کرانے مقال کو ایک کرانے کو ایک کرانے کرانے کو ایک کو کو ایک ک



رَيْنِيِبِّنَ بِمَا كُنُكُمُّ تُعَلِّمُونَ الْحِيثِ وَبِمَا كُنُكُمُ تَكُرُسُونَ ﴿ وَكَلَا يَامُرُكُمُ الْنَ تَتَخِفْرُ الْمَلَاكَةُ وَ النَّبِبِّنَ ارْبَاجًا \* ايَامُرُكُمُ بِالْحُفْرِبِعُنَى إِذْ اَنْ تَتُمُ مُسُلِمُونَ ﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اللّٰهِ الْمَالِقُ مِيثَاقَ النَّبِيِّقِ لَمَا اللهُ عَلَى لِلمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَا اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ر بنانی بنوجیساکداس کتاب کی تعلیم کا تقاضاہ ہے سے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ ہم سے ہرگزیہ نہ سے گاکہ فرمشتوں کو یا بیغیبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یم مکن ہے کہ ایک نبی تہیں کفر کا حکم دسے جب کہ تم مسلم ہمو ، ع

یا دکرو، انشدنے مینی برول سیسے مهدلیا تفاکه" آج ہم نے تہیں کتاب اور حکمت و داست سیسے نواز اسب کل اگر کوئی دو سرار سول تہار سے باس اسی علیم کی تصدیق کرتا ہموا آ سے جو

کے لیے بیودیوں کے ہاں ہوعلیاء مذہبی عہدہ وار ہوتے تنے اور بن کا کام مذہبی اموریس لوگوں کی رہنمائی کونا اور عبا وات کے قیام اور اسکام دین کا اجراء کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے نفط کر بّا فی استعمال کیا جا تا تھا جیسا کہ خود قرآن ہیں اور عبا وات کے حلاء ان کو ارتفاد ہوا ہے تؤلا یَدْ فَلَ اللّهُ مُرالِدٌ بَا فَلَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

ملک بران تمام علط با توں کی ایک جامع تردید ہے ہو دنیا کی ختلف قونوں نے خدا کی طرف سے آئے ہمئے ہیں ہیں ہور کی طرف منسوب کر سے اپنی ندہبی کا بول میں شال کردی ہیں اور جن کی رُوسے کوئی ہیفیہ یا فرسٹ تہ کسی نہ کسی میں ہور کی خدا اور معبور قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں بیا قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جوالتہ کے سواکسی اور کی بندگ و کرسٹن سکھاتی ہوا ورکسی بندے کو بست کی کی حدسے بڑھا کر خدائی کے مقام کے سے جاتی ہوا ہرگز کسی نہیب کی مدسے بڑھا کر خدائی کے مقام کے سے جاتی ہوا ہرگز کسی نہیب کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہوسکتی ۔ جمال کسی ندہبی کتا ہ میں یہ جیز نظر آئے ، سمجھ لو کہ یہ گراہ کوئی لوگوں کی محسد بیات کا جہوں ہیں ہوئی تعلیم نہیں ہوسکتی ۔ جمال کسی ندہبی کتا ہ میں یہ جیز نظر آئے ، سمجھ لو کہ یہ گراہ کوئی لوگوں کی محسد بیات کا تیجہ ہے۔





# مَعَكُمُ لَتُوُمِنُ بِهِ وَلَتَنْصُرُكُ فَالَا عَالَ عَ اَفْرَرُتُمُ وَ الْخَالُةُ وَالْكُورُ الْخُلُورُ الْفَرِيلُ قَالُوا اَفْرَرُنَا فَالْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

پہلے سے تہمارے پاس موجود ہے تو تم کواس پرایمان لانا ہوگا اوراس کی مددکر نی ہوگئ ۔ یہارشا د فرماکراں شدنے پوچھا کیا تم اِس کا اقرار کرتے ہوا وراس پرمیری طرف سے عہد کی
بھاری ذمتہ داری اُٹھاتے ہو " وانہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں ۔ اللہ نے فرمایا "اچھا
توگواہ رہوا ورمیں بھی تہمارے ساتھ گواہ ہوں 'اس کے بعد جو اپنے عہد سے بھر جائے
وی فاسق شعے "۔

اب كيابه لوگ التُدكى اطاعت كاطريقه ( دبنُ التُد) جيمورُ كركو تى اورطريقه چاست بين

مطلب یہ ہے کہ ہر پیغیر سے اس امر کا عمد ایا جا تا رہا ہے۔ اور جوعد دی تیم سے ایا گیا ہو وہ الا عالماس کے بیرووں پر بھی آب سے آب عالمہ ہوجاتا ہے ۔۔۔۔ کہ جونی ہماری طرف سے اُس دین کی تبدیلغ واقات کے بید بھیجا جائے جس کی تبدیغ واقامت پرتم ما مور جوئے ہوا اس کا تمیں ساتھ دینا ہوگا۔ اُس کے ساتھ تعصب نربرتنا، اپنے آپ کو دین کا اجارہ وار نر جمعنا، حق کی مخالفت نرکزنا، بلکہ ہماں جوشخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرجم بلن دکرنے ایس کے بیے اُٹھایا جائے اس کے جمند سے جمع ہم جو جانا۔

یمال اتنی بات اور مجدلینی چا جیے کر حفرت محدصلی الله علیہ ولم سے بہلے ہرنی سے بہی عددیا جا تا رہا ہے اوراسی
بناپر مہر بنی سف اپنی اُئمت کو بعد سکے آ سف وا سے بی خردی ہے اوراس کا ساتھ دسینے کی ہدایت کی ہے بیکن نہ قرآن میں
بنر مدیث میں مجمیل بھی اس امرکا پتہ نہیں جباتا کہ حفرت محدصلی الله علیہ ولم سے ایسا عہدیا گیا ہویا آپ نے ابنی اُئمت کو
کسی بعد سکے آسف واسے بنی کی خرد سے کراس پرامیان لانے کی ہدایت فرمائی ہو۔

شکے اِس ارشاد سے مقصوداہل کتاب کو متنبہ کرنا ہے کہ تم اُسٹر کے عہد کو توٹر ہے ہو، محد صلی اسٹر علیہ ولم کا انکار اوران کی مخالفت کر کے اُس میٹات کی خلاف ورزی کر دہے ہو جو تہا دسے ابلیاء سے بیا گیا تھا، لہٰذا اب تم فاستی ہو جکے ہو، یعنی اسٹر کی افاعت سے نوک سکتے ہو۔



وَلَهُ اَسُلُومَنُ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ طُوعًا وَّكُرُهًا وَالْيَهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ امْتًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا انْزِلَ عَلَى إِبُرْهِيمُ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْعَى وَيَعْقُوبُ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْقِيَ مُوسَى وَعِيْلَى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمُ كَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَبْتَعِ غَيْرَالُونِكُمْ دِيْنًا فَكُنْ يُتَقْبُلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْاَحِرَةِ مِنَ الْخَصِرِينَ ﴿

حالانکه آسمان و زمین کی ساری چیزی جارد نا جا را نشر ہی کی تابع فرمان دسلم، ہیں اورائسی کی تابع فرمان دسلم، ہیں اورائسی کی تابع فرمان دسلم، ہیں اورائسی کی تازل کی گئی ہے اُن تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابرائٹ ہیں اسماعیل استحاق ایعقوب اورا ولادِ بعقوب بر نازل ہو تی تقیس اورائن ہدایات پر بھی ایمان دکھتے ہیں جو موسلی اور عیسلی اور دوسرے پیغیروں کو اُن کے رب کی طرف سے دی گئیں - ہم ان کے درمیب ان فرق نہیں گئے تا اور ہم الند کے نابع فرمان رئیلم ، ہیں "اس فرمان برداری (اسلام) کے سوا جو تو تفیل کو رئی اور طریقہ اختیار کرنا جا ہے اس کا وہ طریقہ ہرگر قبول نہ کیا جائے گا اور آئزت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔

ایے بینی تمام کا ثنات اور کا ثنات کی ہر چیز کا دین تو یہی اسلام بینی انٹدگی اطاعت وہندگی ہے اب تم اس کا ثنات کے ہر چیز کا دین تو یہی اسلام بینی انٹدگی اطاعت وہندگی ہے اب تم اس کا ثنات کے اندر دہتے ہوئے اسلام کو چیوڑ کراور کونسا طریقہ زندگی تلاش کر دہے ہو ؟

الم معنی بھارا طریقہ رنہیں ۔ مرکبی نبی کی انھی دورکسی کی بنا مان کسی کو میٹھوٹا کہیں اورکسی کو ستھا۔ ہم تعقبائے ۔

سلی بین ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہیں نبی کو انیں اورکسی کو نہ مانیں کو جھوٹا کہیں اورکسی کو ستجا۔ ہم تعقید ہے حمیتتِ جا ہیتہ سے پاک ہیں۔ وُنیا میں جماں اسواں ٹارہ بھی اللہ کی طریف سے حق سے کرآ یا ہے اہم اس سے برحق ہونے پر ،

شهادت دسیتے ہیں -



كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا حَفَرُوا بَعْنَدَا يَهُ الْمِكَا مُرْمُ وَشَهِ لُ وَآلَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

کیسے ہوسکتا ہے کہ الندائ لوگوں کو ہدایت بخشے جنوں سنے فعمت ایمان پالینے کے بعد پر کفراخیتارکیا حالا کہ وہ خو داس بات برگواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسٹول حق پرہے اوران کے پاس روسٹن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ الندظا لموں کو تو ہدایت نہیں دیا گرتا - ان کے ظلم کا صبح بدلہ بہی ہے کہ ان پرانٹدا ور فرسٹ توں اور تمام انسانوں کی پیٹکا رہے، اِسی حالت میں وہ ہمیشہ دیں گئے ان کی مزامیں تحقیقات ہوگی اور ندا تحقیق فہلت دی جائے گی - البتہ وہ لوگ بری جائیں محجوات کے بدلت ور کرکے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرلیں، اللہ مجنسے والا اور رحم فرمانے والا ہے - گرجن بعد تو بر کھی کے این کی تو بر بھی کو لوگوں نے ایمان لا نے کے بعد کفراخیتارکیا، پھرا سپنے کفریں بڑھتے جلے گئے ان کی تو بر بھی

ساسے بیاں پھراسی بات کا اما دہ کیا گیا ہے ہواس سے قبل بار با بیان کی جاچک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولم کے عہد میں عرب کے بیودی علماء جان چکے تھے اوران کی زبانوں تک سے اس امرکی شہادت ادا ہو چکی بھی کہ آپ نبی برق بیں اور ہو تعلیم آپ لائے بیں وہ وہی تعلیم ہے ہو پھیلے ابیاء لاتے رہے بیں۔اس کے بعد انہوں نے ہو کچر کیا وہ مفتعقب مند اور دشمنی می اس کے بعد انہوں نے ہو کچر کیا وہ مفتعقب مند اور دشمنی می کوئی اور شمنی می کوئی مادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ دہے ہے۔
مند اور دشمنی می کوئی کوئی مادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ دہے ہے۔
سے میں صرف انہاں ہی رئیس نہ کی بلکم ٹا فیالفت و مزاحمت بھی کی کوئی کوخوا کے داستہ سے و کے کی کوئیس ش



تُوبَتُهُمُ وَاُولِلِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴿ إِنَّ الْذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ رُكُفًّا رُّ فَكِنَ يُتَعَبَلُ مِنَ اَحَدِهِمُ مِّلُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَكُارِبُهُ اُولِلِكَ لَهُمُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَهُ مُرْمِّنَ نُصِمِ اِنْ فَ افْتَكُارِبُهُ اُولِلِكَ لَهُمُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَهُ مُرْمِّنَ نُصِمِ اِنْ فَيَ

#### كَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَى تَنْفِقُوا مِنَا تُحِبُّونَ مُ

قبول منہ ہوگی ایسے لوگ تو بکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو ہجن لوگوں نے کفراخیتارکیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی اُن میں سے کوئی اگرابینے آپ کو منزا سے بچانے کے لیے رُوٹے زمین محالت میں جان دی اُن میں سے کوئی اگرابینے آپ کو منزا سے بچانے کے ایسے لوگوں کے لیے در دناک مزا بھر کربھی میونا فٹ دیدیں دے تو اُسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے در دناک مزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ بائیں گے ؟

ترنیکی کونهیں بہنچ سکتے جب مک کماپنی وہ چیزیں رضا کی را میں بخرج نذرونہیں تم عزر <u>رکھتے</u> وا

یں ایٹری چوٹی تک کا زورلگایا انتبہات پیدا کیے ابرگرانیاں بھیلائیں ادنوں میں وسوسے ڈاسے اور برترین سازشیں اور دلشہ دوانیاں کیں تاکہ نبی کامِشن کسی طرح کامیاب مذہونے یائے۔

کے اس کے دانوں اسے بند تھو کو دان کی اس غلط ہی کو دور کرنا ہے ہو وہ نینی اسے بارسے میں رکھتے تھے۔ ان کے دما توں اس نینی کا بلندسے بلند تھورلس بہ تفا کہ صدیوں کے توارث سے تشریح "کی ہوایک خاص ظاہری آگا ان کے ہاں ہوئی گئی مسی کا بودا چر ہر آدمی اپنی ٹرندگی میں آئا رسلے اوران کے علماء کی قانونی موشی غیوں سے ہو ایک بلبا پوڑا فقی نظام بن گیا تقان اس کے مطابق رات دون زندگی ہے چھوٹے چھوٹے ضمنی و فروعی معاطات کی ناپ تول کرتا رہے ۔ اس تشریح کی اوپری تقان اس کے مطابق رات دون زندگی کے چھوٹے تھے داروں سے بالعوم ہی و دون کے بڑے بالعوم ہی و دون کی بڑے بڑے بالعوم ہی و دون کے بڑے بالعوم ہی و دون کی بڑے بالا کو نیک مجھی تھی ۔ اسی فلط نعمی کو دُودر کرنے کے لیے امنی بتایا جا رہا ہے کر نیک انسان پر چھیا ہے ہوئے اور دائے عام ان کو نیک مجھی تھی ۔ اسی فلط نعمی کو دُودر کرنے کے لیے امنی بی اورج خدا کی جہت ہے ، ایسی جھی تھی میں آدمی کے دل پر اتنی فالد آب جا ہے کہ میں تھی کہ دونا نے کہ دونا نے کہ دونا نے کہ دونا نور کر نیا کی کو تی چر عوز پر زند ہو جس چر کی مجتت بھی آدمی کو درونے کے دروانے کے دروانے کے دروانے کہ دونا نور کر میں بی تو گئی کو دروانے کے دروانے کی دروانے کے دروانے کے دروانے کی کہ دونا سے خداکی مجتت پر قریان مذکر درست ہو اس میں مجر کی مجتن میں آدمی کو درون کی سے جو گھی گئی ہوں اسی میں بی بر تھی ہو اس کے دروانے کی دروانے



ف جربل عيده السلام

وَمَا تَنْفُوهُوْ امِنْ شَكُونُ فَانَّ الله بِهِ عَلِيْمُ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيْ السَرَاءِ يُلُ لِكَّامَا حَرَّمَ السَرَاءِ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبُلِ انْ تُنَزَّلَ التَّوْزِيةُ \* قُلُ فَاتُوا بِالتَّوْزِيةِ فَا تُلُوهُ هَا وَيُلُ فَاتُوا بِالتَّوْزِيةِ فَا تُلُوهُ هَا أَنُو اللهِ الْحَالِينِ فَكُنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ فَكُنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ فَكُو الظّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَلَقَ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ فَي اللهِ الْحَالِينِ فَي اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْحَالَةِ اللهِ الْحَالَةِ اللهِ الْحَالَةِ اللهُ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْمُؤْلِقِ اللهِ الْحَالِينِ اللهِ الْمُؤْلِينِ السَّالِينَ اللهِ الْمُؤْلِينِ اللهِ الْمُؤْلِينِ اللهِ الْمُؤْلِينِ اللهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللهِ الْمُؤْلِينَ الللهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الللهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِيلِينَ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِيلِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

اور ہو کچھتم خرج کرو گے اللہ اس سے سیے خبر نہ ہوگا۔

کھانے کی یہ ماری چیزیں (ہونٹریعتِ محدی میں حلال ہیں) بنی اسرائیسل کے لیے بھی حلال تھیت البتہ بعض چیزیں البی تھیں حفیں توراۃ کے نازل کیے جانے سے پہلے ترائیل فیے حلال تھیت اور اسپنے اور امری البی تھا۔ ان سے کہواگر تم (اسپنے اعتراض میں) سپتے ہوتو لاؤتوراۃ اور پیش کرواس کی کو نئی عبارت اس کے بعد بھی جولوگ اپنی جھونی گھڑی ہوئی باتیں اور پیش کرواس کی کو نئی عبارت اس کے بعد بھی جولوگ اپنی جھونی گھڑی ہوئی باتیں التہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہوا اللہ نے ہو کچے فرمایا ہے سے فرمایا ہے بھی فرمایا ہے سے فرمایا ہے سے فرمایا ہے سے

کے قرآن اور محدصلی الشرعلیہ ولم کی تعلیمات پرجب علماء میرکودکوئی اُصُونی اعتراض مذکر سکے اکیونکہ اساین بن جن اُمور پرہے اُن میں انبیب و سابقین کی تعلیمات اور نبی عزبی کی تعلیم میں بک میر مُوفرق مذبھا) تو اُنہوں نے فقی اعتراض من اُمروع کیے۔ اس سلسلہ میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پیلنے کی بعض ایسی جبروں کوحلال قرار دیا ہے جو کھی انبیاء کے زمانہ سے حرام جی آرہی ہیں۔ اسی اعتراض کا بہاں جواب دیا جاریا ہے۔



فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُثْرِكُونِيَ ٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلْذِي بِبُلَّةً مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعُلَمِينَ ﴿ فِيهُ اللَّهُ بَيِّنْكُ مُقَامُر ابْرُهِيمُ هُ وَمُنَ

تم کو بیسُو ہوکرا را ہیم کے طریقہ کی بیروی کرنی چا ہیے اور ارزاسیسم شرک کرنے والوں میں سے

بين شك سب سع بهلى عبادت كاه بوانسانوں كے ليے تعمير ہوئى وہ وہى سب جو مخدیں واقع ہے۔اس کو خیر درکت دی گئی تھی اور تمام ہمان والوں کے لیے مرکز ہلایت بنایاگیا تقاً- اس میں کھکی ہُوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اوراس کا حال یہ ہے کہ جو

مسك مطلب يرب كران فقى بزئيات بين كهان جا بجنس بودون كى براتو الشروامدكى بندگى سب سبس تم نے مجبور دیا اور مشرک کی الانشوں میں مبستالا ہو گئے۔ اب بحث کرتے ہوفقتی مسائل میں احالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل تمت ابراہیمی سعے بھٹ جانے سکے بعدا محطاط کی طویل صدیوں میں تما رسے علماء کی موٹسگا فیوں سعے بہا ہوستے ہیں -<u> 9 کے بیودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تفاکہ تم نے بیت المقدس کو چیوٹر کرکعبہ کو تبلہ کیوں بنایا محالا نکم پیجھا انبیا و کا قبلہ</u> بیت المقدس ہی نقا۔ اس کا بواب سور و بقرویں دیا جا بچکا ہے۔ لیکن ہیودی اس کے بعد بھی اسپنے اعتراض پر مُصِردسہے۔ لهٰذا بهاں پھراس کا جواب دیا گیا ہے بہت المقدس کے متعلق خود بالمیبل ہی کی شہا دت موجو دہنے کہ حضرت موسلی سکے ساڑھے چارسوبرس بعد حصرت سیمان نے اس کوتعمیرکیا (ا۔سلاطین اب ۱۔ آیت ۱)۔اور مصرت سیلمان ہی کے زمانہ یں وہ قبلۂ اہلِ توجید قرار دیا گیا (کتاب فمرکور ٔ باب ۱۶ میں ۲۹ ۔ ۳۰)۔ برعکس اس کے بیرتمام عرب کی متواترا ورمتنفق علیہ

روایات سے نابت ہے کہ کو حضرت ابرام سے مے تعمیر کیا ' اور وہ محفرت موسیٰ سے آٹھ نوسو برسس بہلے گزرہے ہیں۔ لانڈ كعبه كى الوليت ايك السي حقيقت سي حس مي كسى كلام كى كنجائش نهيس -

مه الله المحريس اليسى صريح علامات بإنى جاتى بين جن سنة نابت بهونا ب كديدا نندى جناب مين مقبول بواب اوراسها دنتد نه اسبنے گھرکی حیثیت سے لیسند فرمالیا ہے۔ بق و دق بیا بان میں بنایا گیا اور بھرا دنتر نے اس کے جواد میں رہنے والوں کی رزق رسانی کا بهترست بهترانتظام کردیا۔ دُمعائی ہزاربسس تک جاہلیت سے مبدب سے سادا مکب عرب انتهائی بدامنی ی حالت میں مبتلارہاء گراس فسا د بھری سرزمین میں کعبہ وراطرا بن کعبہ ہی کا ایک خِطّہ ایسا تصاحب میں امن قائم رہا۔ بلکہ اسی کعبہ کی میرکت تھی کرمال بھریس چار مہینہ کے بیسے پویسے ملک کواس کی برولت امن میشرا جا تا تھا۔ بھرابھی نصف صدی بہلے ہی



رَحَ لَهُ كَانَ امِنَا وَلِيهِ عَلَى النَّاسِ رَجِمُ الْبَيْتِ مَنِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي عَنِ اللَّهُ عَنِي اللَّهِ عَنِي عَنِ اللَّهِ عَنِي عَنِ اللَّهِ عَنِي عَنِ اللَّهِ عَنِي عَنِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

اِس میں داخل ہوا مامون ہوگیا۔ نوگوں پرانٹدکا یہ تی ہے کہ ہواس گھزیک ہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرسے اور ہوکوئی اس حکم کی بیروی سے انکار کرسے تواسی علوم ہوجانا جا ہیے کہ انٹرتمام دنیا والول سے بے نیاز ہے۔

چاہیے دہ اندونام دیا وا ول سے جائے رہے۔
کہو'اے اہل کتاب! تم کیوں انٹر کی باتیں ماننے سے انکارکرتے ہوہ جو ترکتیں تم
کررہے ہوا نٹرسب کچھے دیکھ رہا ہے۔ کہو'اے اہل کتاب! یہ تمہاری کیا روش ہے
کہ ہوا نٹر کی بات ما نتا ہے اُسے بھی تم انٹر کے راستہ سے روکتے ہموا ورجا ہتے ہوکہ وہ
میڑھی راہ جلے ، حالا نکہ تم خود (اس کے راہ و راست ہمونے پر)گواہ ہمو۔ تمہاری حرکتوں سے
انٹر غافل نہیں ہے۔

سب دیکھ چکے مقے کہ اُڑی سنے جب کوپ کی تخریب سے بیے مگہ پرحملہ کیا تواس کی فرج کس طرح قمرالنی کی شکار ہوئی۔ اس واقعہ سے اُس و فت سوب کا بتی بیتہ واقعت تھا اوراس کے حیثم دید شاہد اِن آیات کے نزول کے دقت موج دستھے۔
سے اُس وفت عوب کا بتی بیتہ کے تاریک دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دستمن ایک دو سرے کو ہال دیکھتے میں اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دستمن ایک دو سرے کو ہال دیکھتے میں اورایک کو دوسرے پر ہاتھ ڈا النے کی جرات ند ہم تی تھی ۔



يَايُهَا الْذِينَ الْمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فِرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِثْبَ يَرُدُّوُكُمْ بَعُكَ الْمُنَا فِكُمْ كُورِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ الْكِثْبَ يَرُدُّوُكُمْ بَعُكَ الْمُنَا فِكُمْ كُورِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ فَ وَلَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ تَكُفُرُونَ فَ وَلَا تَكُفُرُونَ فَ وَلَا تَكُولُهُ وَمَنَ لَيْ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنَ لَا يَعْمَلُ مَنْ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنَ لَا يَعْمَلُ مَنْ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنَ لَا يَعْمَلُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنَ اللهِ وَفِيكُمْ اللهِ وَمِن اللهِ مَن اللهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَلَا تَقُوا اللهُ وَقُلُ اللهِ وَلَا تَعْرُفُوا اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَاعْتَوْمُوا بِحَبُولِ اللهِ وَمِنْ عَلَا قُولًا تَقُوا اللهُ وَمُوا بِحَبُولِ اللهِ وَمِنْ عَلَا قُولًا تَقُوا اللهُ وَمَنْ إِلَيْ وَمِن اللهِ وَمِنْ عَلَا اللهُ وَلَا تَقُولُوا اللهُ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ عَلَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ عَلَا قُولًا تَقُوا اللهُ وَمُنْ إِلَيْ وَمِنْ إِللهِ وَلِي اللهِ وَمِنْ عَلَيْ اللهُ وَلَا تَقُولُوا اللهُ وَالْمُؤْنَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا تَقُولُوا اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا تَقُولُولُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا تَقُولُولُولُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ

اسے در گربوا بیان لائے مرز اگرتم نے اِن اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی ہات انی تو بی تہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف بھیر لے جائیں گے۔ تہا رہے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جب کہ تم کواںٹد کی آیات سے نائی جارہی ہیں اور تہا رسے در میان اس کا رسول موجو دہے ، جواںٹر کا وامن مفنبوطی کے ساتھ تھا ہے گا وہ صرور داوراست یا لے گائے

ا مع أو المان المت من المن المت من المن المن الماس من ورف كالتى من الموت الموت الموت المع الموتوت المن المراد المن المن المراد المن المراد المن المراد المرد المراد المراد المرد ا

مع مے یعنی مرتے دم مک اللہ کی فران برداری اور وفا داری پرقائم رہو۔

المع میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کا دین ہے اوراس کورسی سے اس بیے تجبیر کیا گیا ہے کہ بی وہ رست ہے ہوا کی برائی میں اللہ کا دین ہے اوراس کورسی سے اس بیان لانے والوں کو باہم فاکر ایک جماعت

بوایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دو مری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم فاکر ایک جماعت

بنا تا ہے ۔ اس رسی کو مفہوط پکر فرنے "کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگا میں اصل اہمیت "دین" کی ہو اسی سے ان کو دلی بین ہو اسی کی آفا مت میں وہ کوشاں دہیں اوراس کی فدمت کے لیے آئیس میں تعاون کرتے رہیں ۔ جمال دین کی اساسی تعلیمات اوراس کی آفا مت کے نصب العین سے سلمان ہے اوران کی توجمات اور دلی پیدیاں ہو تیات و فروع کی طرف منعطف ہوئیں بھر ان میں لاز تا وہی تفرقہ واختلا ہے دُرونما ہوجائے گا جواس سے پہلے انجیا و ملیم السلام کی اُمتوں کو ان کے منعطف ہوئیں بھر ان میں لاز تا وہی تفرقہ واختلا ہے دُرونما ہوجائے گا جواس سے پہلے انجیا و ملیم السلام کی اُمتوں کو ان کے





التٰدك أس احسان كو يا در كھو جواس نے تم پركيا ہے يم ايك دوسرے كے دشمن سقے ،
اس نے تمهار سے دل جوڑ دیے اوراس كفضل وكرم سے تم بھائى بھائى بن گئے يم اگ سے بھرے ہوئے ايك گراسے ہے كا رہے كے لیا میں كا رہے كا رہے كا رہے كا رہے كے كا رہے كے كا رہے كے كا رہے كا رہے كا رہے كا رہے كا رہے كے كے كا رہے كے كے كا رہے كے كے كا رہے كے كا رہے كے كے كے كا رہے كے كا رہے كے كے كا رہے كے كے كا ر

تم میں کیجھ لوگ تو الیسے صنرور ہی رہے جا ہمییں ہونسیسکی کی طرفت مُلائیں محلائی کا

اصل تقصد بیات سع مخرون کریک دنیا اور آخرت کی رسوایگوں میں مبتلا کر بیکا ہے ۔

سم می برات اورشب وروز کے کشت وخون بین اسلام سے بیطے اہل بوب مبتلاستے قرآئل کی اہمی علاقیں است بیطے اہل ہوری عرب قرم نمیست ابادہ ہوجاتی است بات بران کی دوائی دوائ

هم بین اگریم آنکمیں رکھتے ہوتوان علامتوں کو دیکھ کرخودا ندازہ کرسکتے ہوکہ آیا تہاری مندلاح اس بن کو مفہوط تعامنے میں سے با استے چپوڑ کر بھراسی حالت کی طرف بلٹ جانے میں جس کے اندریم پہلے مبتلا ہتے ؟ آیا تہارا اصل خبرخواہ اشداوراس کا دسول ہے یا وہ بیودی اور مشرک اور مسن فق لوگ جوئم کو حالتِ سابقہ کی طرف بلبٹ اے جانے کی کوشش کر دہے ہیں ؟



بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَالْوَلَاكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَالْمِلْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَكَّرُ قُواْ وَاخْتَكَفُواْ مِنْ بَعُلِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنْكُ وَ الْوَلَاكَ لَهُمُ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمُ تَبُيضٌ وَجُوْهُ وَ يَوْمُ تَبُيضٌ وَجُوْهُ وَ يَوْمُ تَبُيضٌ وَجُوْهُ وَ يَعْمَلُ وَكُوهُ هُمُ وَاللّهُ وَكُوهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ و

حکم دیں اور بُرائیوں سے روکتے رہیں۔ جولوگ یہ کام کریں گے وہی منسلاح پائیں گے۔
کہیں تم اُن لوگوں کی طرح مذہو جانا ہو فرقوں میں بہ گئے اور کھکی کھٹی واضح ہدایات پانے
کے بعد بھراختلا فات میں مبتلا پھوٹے مجھوں نے یہ روسٹس اختبار کی وہ اُس روز سخت
مزا پائیں گے حب کہ کچھ لوگ مُرخ وُو ہوں گے اور کچھ لوگوں کاممنے کالا ہوگا ، جن کا مُمنے
کالا ہمو گلاان سسے کہا جائے گاکی فعمتِ ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کا فرانڈ رویۃ اختیالہ
کیا جا چھا تو اب اِس کفران فعمت کے صلہ میں عذا ہ کا مزہ حکجھو۔ رہے وہ لوگ جن کے
ہمرے دوسٹس ہوں گے تو اُن کو انٹر کے دا مِن رحمت میں جگہ ملے گی اور جمیشہ وہ اسی
جالت میں رہیں گے۔ یہ ابتیار کے ارشا دات ہیں جو ہم تمیں ٹھیک ٹھیک مُنا رہے ہیں
حالت میں رہیں گے۔ یہ ابتیار کے ارشا دات ہیں جو ہم تمیں ٹھیک ٹھیک مُنا رہے ہیں

مین کی می اشاره این امتوں کی طرف سے جھوں نے خدا کے بغیروں سے دین ہی کی صاف اور سیدھی تعلیم اسے دین ہی کی میاف اور سیدھی تعلیمات بائیں مگر کچھ مزت گزرجانے کے بعدا سابس دین کو جھوٹر دیا اور غیر متعلق جھی و فروعی مسائل کی بنیا دیرالگ الگ فرتے بنا نے مشروع کر دیے ہی بھونفول ولا یعنی باتوں پر جھکٹ نے بیں ایسے شغول ہوئے کہ ندا بنیں اس کام کا ہوت رہا ہواللہ نے ان کے بہر دیا تھا اور مزعیدہ واخلاق کے ان بنیا دی اُصروں سے کوئی دلی بی مری بن پر در تقیقت انسان کی فلاح وسعادت کا عاد ہے۔





وَمَا اللهُ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْعُلَمِينَ ﴿ وَلِيهِ مَا فِي السَّمَا وَمَا اللهُ وَرَقَا اللهُ وَرَقَا اللهُ وَرَقَا اللهُ وَرَقَا اللهُ وَرَجَعُ الْأُمُورُ فَ كُنْ تُمْ خَيْراً مُّا وَاللهُ وَرَجَتُ الْمُورُونَ وَاللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

کیونکه الله دنیا والول پرظلم کرنے کا کوئی ارا دہ نہیں رکھتا۔ زبین واسمان کی میاری چیزوں کا مالک الله سبے اور ساریے معاملات اللہ ہی کے حضور میٹیں ہوتے ہیں یا ایسہ دنیا میں و مہترین گر و متریع سے سے انسانوں کی مداست واصیب الرح سے سے ایسے

اب دنیامیں وہ بہترین گروہ تم ہو ہے۔ انسانوں کی ہدایت واصسلاح کے لیے میدان میں لایا گیا شیخے ۔ تم نسیسکی کاحکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہوا ورالتّٰد پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہلِ کتا شیء ایمان لاتے تو انہی کے حق ہیں بہتر تھا۔ اگر جران میں کچھ لوگ

کے بین چونکہ اللہ دنیا والوں پرظلم کرنائیں جا ہتا اس سے وہ ان کوسید صاداستہ بھی تبار ہا ہے اوراس
بات سے بھی انفین تب ل از وقت آگاہ کیے دیتا ہے کہ آخر کاروہ کن اُمور پراُن سے باز پرس کرنے والاہے۔اس کے
بعد بھی جولوگ کج روی اختیار کریں اور اسپنے غلط طرزِ عمل سے بازنہ ایمیں وہ اپنے اوپر آپ ظلم کریں گے۔

ممه یه و جی مفتون سے جوسورہ بقرہ کے ستر صوبی رکوع میں بیان ہو بچا ہے۔ بنی عربی منی الشرعلیہ و کم ستی معزول کیے کے متب میں کو بتا یا جا رہا ہے کہ دنیا کی ام مت ورہنما تی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نا اہل کے باعث معزول کیے جا چی بین اس پراب تم ما مور کیے گئے ہو۔ اس لیے کہ اخلاق واعمال کے کیا فرسے اب تم دنیا میں سب بر انسانی گوہ بن گئے ہواور تم میں وہ صفات بریدا ہوگئی ہیں ہو اما مت عا دلہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کومٹانے کا جذبہ وعمل اورا نشر وحد ہ لا شریک کواعقت اور عملاً اپنا الله اور رب سیلم کرنا۔ للذا اب یہ کا م تم مارے سپر دکیا گیا ہے اور تمیں لازم ہے کہ اپنی ذمتہ داریوں کو مجموا ورائ فلطیول سسے بچو ہو تم مارے سپت میں۔ (طاحظہ ہو سے اور تمیں لازم ہے کہ اپنی ذمتہ داریوں کو مجموا ورائ فلطیول سسے بچو ہو تم مارے سپت س رو کر بچک ہیں۔ (طاحظہ ہو سے اور تمیں لازم ہے کہ اپنی ذمتہ داریوں کو مجموا ورائ فلطیول سسے بچو ہو تم مارے سپت س رو کر بچک ہیں۔ (طاحظہ ہو

<u>مم من بهاں اہل کتاب سے مراد بنی اس شیسل ہیں۔</u>



الْمُؤُمِنُونَ وَاكُثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ لَنَ يَّضُرُّوُكُمْ إِلَّا آدُى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْثَرُ وَالْمُؤْكُمُ الْمُوْبَارَ فَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَالْمَ يَعْمَلُوا وَالْمَا يَنْفَ اللهِ فَرَبَتُ عَلَيْهُمُ النِّيلَةُ اَيْنَ مَا ثُقِقُوا إِلَا بِحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ وَحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ وَحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ النَّالِينِ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَحَبْلِ مِنَ اللهِ وَخَرِبَتُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللهُ وَحَبْلِ اللهِ وَخَرِبَتُ اللهِ وَاللهِ وَحَبْلِ اللهِ وَاللهِ وَحَبْلِ اللهِ وَاللهِ وَحَبْلِ اللهِ وَحَبْلِ اللهِ وَاللهِ وَحَبْلِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ایمان دار بھی پائے جاتے ہیں گران کے بیشترافراد نافر مان ہیں۔ یہ تہما را کھ بگاڑ نہیں سکتے ' زیا دہ سے زیا دہ بس کچے ستا سکتے ہیں۔ اگریہ تم سے اٹریں گے تو مقابلہ میں بپطے دکھا ہیں گئ پھرا یسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے اِن کو مد د نہ ملے گی۔ یہ جمال بھی پائے گئے اِن پر ذکت کی مار ہی پڑی 'کہیں اللہ کے ذہتہ یا انسانوں کے ذہتہ میں بناہ مل گئی تو یہ اور بات شہے۔ یہ اللہ کے عضب میں گھر چکے ہیں 'ان پر محتاجی و معلو ہی مسلط کر دی گئی ہے 'اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آبیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں سے سیفیروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نا فر مانیوں اور زیا د تیوں کا انجام ہے۔

گرسالسے، بل کتاب بحسان نہیں ہیں-ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہورا و راست پر قائم ہیں ا

بو یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تقور اہمت امن جین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بل بوتے پر قائم کیا ہموا امن وجین نہیں ہے بلکہ دومسروں کی حمایت اور صربانی کا نتیجہ ہے ۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دیے دی اور کہیں کسی فیرسلم حکومت نے اپنے طور پرامفیس اپنی حمایت میں لے بیا۔ اسی طرح بسا او قات امفیل نیایں کہیں زور کچڑنے کا موقع بھی بل گیا ہے ایکن وہ بھی اپنے زور بازوسے نہیں بلکہ محف" بہائے مردی ہمسایہ"۔



يَّتُكُونَ الْيِتِ اللهِ اكَاءَ الْيُلِ وَهُمُ لِيَجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ الْيُلِ وَهُمُ لِيَجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِرُ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ المنكرونيكارعون في الخيرت وأوليك مِن الصّراحين وماً يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ فَكُنْ يُكُفُورُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِي بِينَ كُفُرُوا لَنَ تُعُرِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَكُا أَوْلَادُهُمْ صِّنَ الله شيئًا وأوليك أصحب الناره موفيها خولان ق مَثَلُما يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ النَّانْيَاكُسُولُ رِيْجِ فِيهَاجِرٌ اصابت حرَّث قويم ظلموا أنفسهم فاهلكته وماظلهم الله

راتوں کوالٹد کی آیات پڑھنے ہیں اوراس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں الٹداور روزاخرت پر ایمان رکھتے ہیں انکی کاحکم دیتے ہیں اثرائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی سکے کامول میں مركم رسنة بين ـ بيصالح لوك بين اور جوني بيم بيري كيداس كى نا قدرى مذكى جائے كى ، التدريبيز گارلوگوں كونوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ مخصول كفركاروتيا ختياركيا توالتٰدك مقابله میں ان کو مذان کا مال کچھ کام دسے گا مذاولا د؛ وہ تواگ بیں جانے والے لوگ ہیں اور اللگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے بو کھیروہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کررسہے ہیں ایکسس کی مثال اس بَموا کی سی سیس میں پالا ہمواور وہ اُن لوگوں کی تھیتی پرسطیے جفوں سنے سینے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے بربا دکرے رکھ دسے۔ انٹد نے ان گرسے امہیں کیا

اس شال می کمیتی سے مرا دیرکشت جیات سے میں کفسل اوی کوانون میں کا ٹنی ہے۔ ہمواسے مراد وه اوړی جذر تیر سے بس کی بنایر کفار رفاه عام سے کاموں اور خیرات و غیره میں دولت صرف کرتے ہیں۔اور پالے سے مرادمیم ایمان اورمنا بعام خلاوندی کی پیروی کا فقلان سیمتس کی وجرستصان کی پودی زندگی خلط توکرده گئی ہے۔التّدْتعالیٰ



### وَلْحِينَ انْفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿ يَالِيُهُمَا الْزِينَ امْ نُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمُ لا يَالُونَكُمُ خَبَالُا وَدُّوا

در حقیقت پینو د اسپنے اوپرطلم کر رسہے ہیں۔

ك وروبوايان للقرم ابن جماعت ك لوكول كسوا ووسرول كوابنا داردارد بناؤ وه تهماری نزا بی کے کسی موقع سے فائدہ اُٹھانے میں نہیں بُوکئے۔ تہیں جس چیز سسے

اس مثیل سے یہ بتانا چا ہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پروکٹس کے سیے مفید ہے لیکن اگراسی ہوا ہیں پالا ہوتو و کھیتی كويدودسش كرمن سك بجاست تباه كروالتي سهااس طرح بغرات بمي اكرم انسان كم مزد عدا فوت كوير ودمش کسنے والی بیزست کر حب اس کے اندر کفر کا زہر طا ہواہو تو ہی خیرات میند ہونے کے بجائے اُلی مملک بن جاتی ہے۔ ظا ہرسپے کہ انسان کا مالک انٹندسپے اورائس مال کا مالک بھی انٹندہی سے جس میں انسان تعترف کردیا ہے اور یہ مملکت ہی التذبى كى سبيحس سكه اندرره كرانسان كام كرد إسبه -اب اگرانتدكايه فلام اسبته مالك سكه، قست دارا على كوسيلم بين كرته یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اُور کی ناجائز بندگی میں شریک کرتا ہے اوران تدرکے مال اوراس کی ملکت میں تعرف کرتے ہوئے اس کے قانون وضابطہ کی اطاعت نہیں کرتا ، قراس کے یہ تمام تقرقات ازمرتا پا جڑم بن جاتے ہیں۔ ابر ملنا کیساوہ تواس کا ستی ہے کہ اِن تمام حرکات کے بیداس پر فوجداری کا مقدمہت اثم کیا جائے۔ اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جيسه ايك نوكرا سينه آقاكي اجازت كع بغيراس كاخزا مذ كهوساء اورجهان بهمان اپني دانست بين مناسب سجع خدج

سنف مریز کے اطراف میں جو بیودی آبا دیتھ ان کے ساتھ آؤس اور فرز کے کے لوگوں کی قدیم زماندسے دوستی چلی آتی تنی - انفرادی طور پریمی ان قبیلوں سکے افراد اُن سکے افرادسسے دوستانہ تعلقات رسکھتے ستھے اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ اور ملیعن سقے ۔ جب آؤس اور خزرج سے تبیلے مسلمان ہو سکتے تو اس سکے بعد بھی وہ بیو دیوں سکے ساتھ وہی پُراسنے تعلقات نبا ہتنے رسہے اوران سکے افراد اسپنے مبابق بیودی دومعوں سے اسی مجنت وخلوص کے رما تھ سلتے دسہے ۔ لیکن ہیود یول کو نبی عربی صلی انٹ ملینہ ولم اود آپ کے مین سے ہو علاوت ہوگئی تقی اس کی بناپر وہ کسی ایسے تخص سے مخلصانہ مجت رکھنے سکے سلیے تیارنہ سقے جواس نٹی تو یک میں ثا ف ہوگیا ہو انهول سنه انعداد سکے مراتھ فلا ہریں تو وہی تعلقات رسکھے جو پہلے سسے چلے آستے ستھے، گردل میں وہ اب ان سکے سخت وشمن بروج کے متھے اوراس فلا ہری دوستی سعے نا جائز فائدہ اُٹھاکر ہروقت اس کوشش ہیں سکے رہتے ستھے کہ کسی طرح مسلما نوں کی جماعت میں اندرو نی فتنہ وفسا دہر پاکردیں ہودان سکے جماعتی دازمعلوم کرسکے ان سکے دخمنوں تک



پنچائیں ۔ اللہ تعالیٰ بیاں ان کی اسی منافقانہ رکشش سے سلمانوں کو مختاط رہنے کی ہدایت فرمار ہو ہے۔ ساجھ یعنی بیعجیب ما جراسیے کہ شکایت بجائے اس سے کہ تمیں ان سے ہوتی وان کوتم سے ہے۔ تم تو



## إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظٌ ﴿ وَإِذْ غَلَوْتَ مِنَ اللهُ وَانْ عَلَوْتَ مِنَ اللهُ وَانْ عَلَوْتَ مِنَ اللهُ وَانْ عَلَوْ اللهُ وَانْ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ وَاللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى ال

بو کچھ یہ کررہ ہے ہیں اللہ اس پرحاوی ہے ع

بر پھی ہوں ہے۔ بین میں اسے اسے اس موقع کا ذکر کرو) جب تم مبیح سور سے ابنے گھرسے (آنے سیخی بڑا مسلمانوں کے سامنے اس کھرسے اسے گھرسے منطقے اور (اُنھاکہ کے میدان میں) سلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامود کر رہے منصے ۔

قران کے ساتھ قررا قاکوبھی ما سنتے ہوامل ملیے اُن کوئم سے شکابت ہونے کی کوئی معقول وج نہیں ہوسکتی-البنترشکایت اگر ہوسکتی تھی تو تمہیں اُن سے ہوسکتی تھی کیونکہ وہ قرآن کونہیں اِسنتے -

مراوی میں میں میں میں جو تھا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ اُٹود کے بعد نا ذل ہُوا ہے اوراس میں جنگ اُٹود ہے مورا کا گرائیں سے جو تھا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ اُٹود کے بعد نا ذل ہُوا ہے اوراس میں جنگ اُٹود کے بعد نا ذل ہُوگا ہے۔ اُوپر کے خطبہ کوختم کرتے ہوئے آخر میں ارشا دہوا تھا کہ" ان کی کوئی تدبیر تمہ ارسے خام لوا ورا فشر سے ڈرکہ کا م کرتے رہوئ اب چونکہ اُٹود کے میدان میں سلما فول کی شکست کا سبب ہیں یہ ہوا کہ ان کر رصبہ کی تھی اوران کے افراد سے بعض ایسی خلیطال بھی سرز وہوئی تھیں ہو خدا ترسی کے خلاف تھیں ہو خدا ترسی کی گیا ہے امند رجا بالا فقر سے کے بعد ہی متعملاً درج کیا گیا۔ اس نیے یہ خطبہ کا انداز میان یہ ہے کہ جنگ اُٹود کے سلسلہ میں جننے اہم وا قعات پیش آئے تھے ان ہیں سے ایک اس خطبہ کا انداز میان یہ ہے کہ جنگ اُٹود کے سلسلہ میں جننے اہم وا قعات پیش آئے تھے ان ہیں سے ایک کو لے کراس پر جہند ہے جیے تھے فقروں میں نہایت میں آئر تبھرہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے بیلس کھا قعاتی پیش منظر کونگاہ میں رکھنا صروری ہے۔

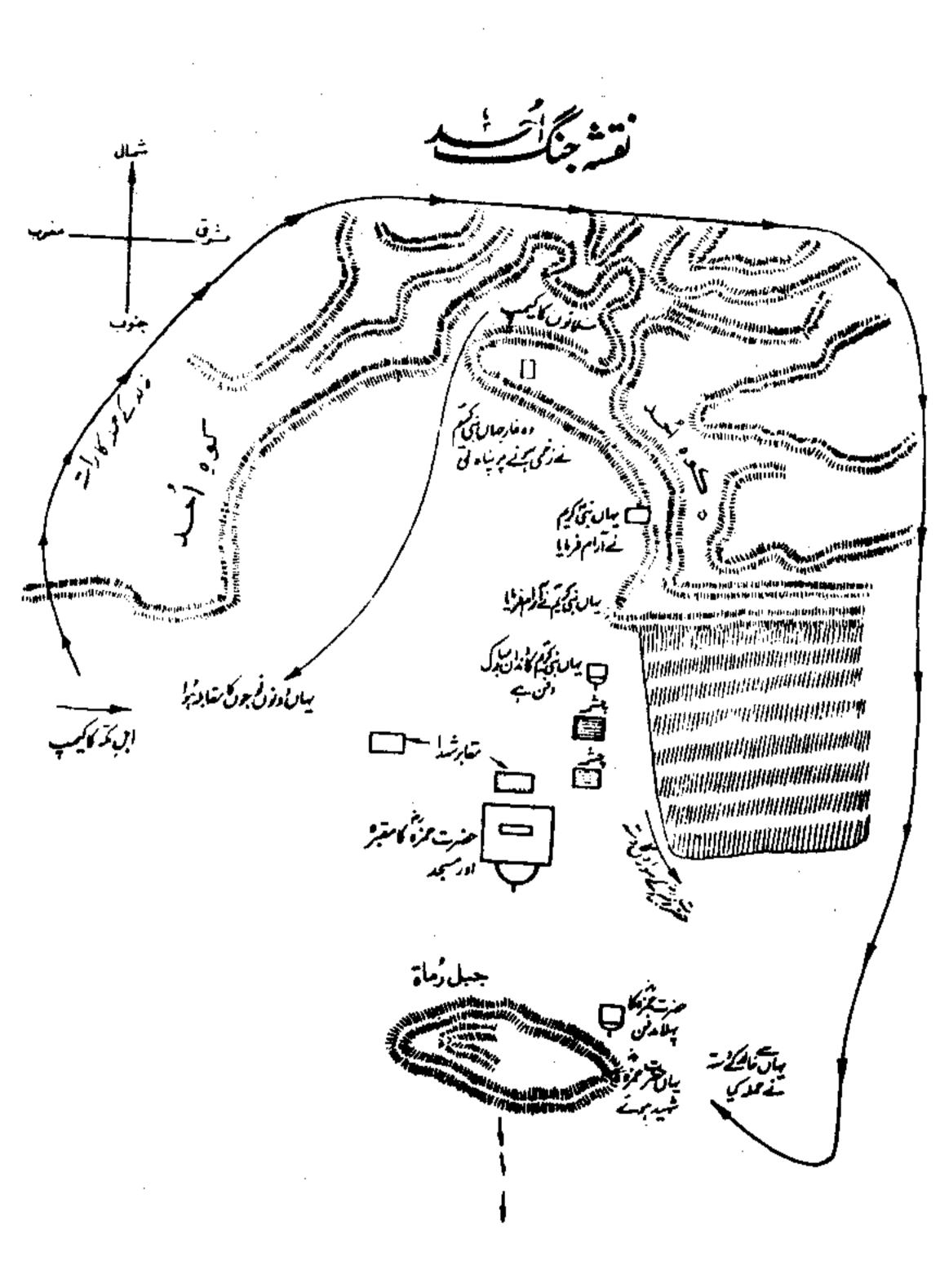



### وَاللَّهُ سَرِيعٌ عَلِيْدٌ ﴿ إِذْ هَنَّتْ طَا بِغَنْنِ مِنْكُوْ آنَ تَفْشُلُا

التندساري باتين سنتاسهه اوروه نهايت باخرسهه\_

یا دکروسب تم میں سے دوگروہ بُزِ د لی د کھانے پر آما دہ ہو سکتے شخصے مالانکہ

فا صلریه) اینی فوج کواس طرح صعت آراکیا که پهار میشت پر تعا اور قریش کا نشکرمها منف بپلویس صرف ایک دره الساتعابس مصاجاتك حمله كاخطره جوسكتا تعادونال آب سف عدائل بن مجرير كادت باس ترانداز معاديد اوران کوتاکیدکردی کوشمارے قریب نه پیشکنے دینا اکسی حال میں بہاں سے نہ ہمٹنا ، اگرتم دیمیوکہ جاری ہوٹیاں پرندس نوس سليم التي بن تب بعي تم اس جگرست من الله اس ك بعد ينگ مشروع بو تى - ابتداؤمسلانول كايله بعاری رہا یمان تک کرمقابل کی فرج میں ابتری میں گئی لیکن کسس ابتدائی کا بیابی کوکا ل نتح کی مدتک بینچانے کے بهاشة مسمان ال منيمت كی طبع سنے معلوب ہوسکتے اورانعول سنے دسمن سکے نشکر کو نوٹزا نشروع کر دیا۔ اُدھوجن تیزازاد كونى ملى التندملية ولم نف مقتب كى مناظمت سكے سليے بٹھايا تعاد منوں نے ہود يجعاكہ دشمن بھاگ بكلاسہے اور خيمت كمض دبى سبعاتووه بعى اپنى مجرم پيوژ كرفينمىت كى طرحت كيكے بيحفرت مجددان نثر بن جبيرسف ان كوبنى صلى انٹر مليہ ولم كا تاكيدى مكم يا د دلاكرمبتيراد وكامتحر چنداً دميول كيسواكونئ نرتيمرا-اس موقع ست خالدبن وليدسف واس وقت الشكركفا کے دسالہ کی کمان کردہے ستھے بروقت فائدہ اُٹھایا اور پیاڑی کا چڑکاٹ کربپلوکے درہ سے حملہ کردیا۔ عبدانتہ بن بجيرسف ين سكه ما تق مرمث بيندي أومي ده سخف سف اس حمله كوروكنا چا يا گر ملافعت به كرسكے اور يه بيا اب يكايك سلما نول پرٹوٹ پڑا۔ دومری طرمت بودشمن بھاگ سکتے ستھے وہ بھی بلیٹ کرحملہ اور ہو گئے۔ اس طرح اڑا ٹی کا پانسہ ایک دم پیش کمیا اودسلمان اس غیرمتوقع صودت مال سعدام وست ددمرامیمه بوشے کدان کا ایک بڑا بیعت پراگذہ ہور بھاگ نکا ہے ہم چند بہا درمیا ہی ابھی تک میلان میں ڈسٹے ہوئے تھے۔ استنے میں کہیں سے یہ افواہ اُڈگئ کہنی صلی انتدملیه ولم شید برگئے۔اس خرنے صحابہ کے رہے سہے بوشش وحواس معی گم کر دیداور باتی ماندہ لوگ بعی جنت ارکربیته گئے۔اس دقت بی صلی اللہ علیہ ولم کے گردو پیش مرف دس بارہ جاں نثار رہ گئے ستھاور آتِ نو دزخی بو میک ستے سیکست کی تمیل می کوئی کسرہاتی مذربی تھی ۔ لیکن مین وقت پرمحابہ کومعلوم برگیا کہ انتخار صلی التد علیه ولم زنده بین پخانچه وه برطرف سع سمت کرمچراپ کے گردجمع بو محت اوراپ کوبسلامت پهاڑی کی طرون سے سکتے ۔اس موقع پر یہ ایک معمّا سہے ہوحل نہیں ہوسکا کہ وہ کیا پیے بھی جس نے کفار محہ کونؤ د بخود واپس پھیردیا ۔ مسلمان اس قدر پڑگندہ ہوسیکے سقے کہان کا پھرجتع ہوکر با قا عدہ جنگ کرنامشکل تھا۔ اگرکفارا پنی مستع کو کمال تک پہنچا نے پرا صراد کرتے توان کی کامیرا بی بیدنہ تنی میگرنہ معلوم کس طرح وہ آپ ہی آپ میرسدان مجبوڈ کر ا وايس جيله سگيھ۔



وَاللهُ وَلِيَّهُمُنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقُلُ نَصَرُكُمُ اللهُ وَلِيَّهُمُنَا وَلَكُ وَاللهُ وَكُلُمُ مَّ اللهُ وَاللهُ وَلَكُمُ مَّ اللهُ وَاللهُ وَكُلُمُ مَّ اللهُ وَاللهُ وَكُلُمُ مَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا الله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

التّدان کی مددپر موجود تھا اور مومنول کوالتّد ہی پر بھر وسدر کھنا چاہیے۔ آمخراس سے ہلے جنگ بدریں التّد تھا اور مومنول کوالتّد ہی پر بھر وسد رکھنا چاہیے جنگ بدریں التّد تھا ای مدد کر سے تھا حالا نکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ لنّدا تم کوچاہیے کہ التّد کی ناشکری سے بچوا مید ہے کہ اب تم شکر گزار بنوگے۔

یادکروجب تم مومنوں سے کہ درہے تھے کیا تمہارے لیے بیبات کافی نہیں گاہ تین نہرا فرست تے آثار کر تمہاری مدد کرتے " ۔۔۔ بے شاک اگر تم صبر کر واور خلاسے ڈریے ہوئے کام کرو توجس ان دشمن تمہارے اور برج معرکز میں گے اسی ان تمہارا دب (تین هزارنہیں) یا بچے ہزار

صاحب نشان فرشتوں سے تہاری مرد کرے گا۔ یہ بات الٹد نے تہیں اس لیے تبادی ہے کتم خوش موجا وُاور تہارے امطمئن موجائیں۔ فتح ونصرت ہو کھیے تھے الٹد کی طرفسے ہے

 ,



الْعَنَىٰ يَالْعَكِيْمِ ﴿ لِيَفْظَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّهِ اِينَ كَفَرُوْا وَ الْمَا الْمَرْ الْكَوْرُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْوَيْعِ وَمَا فِي الْرَصِ لَيْ الْمَارُونِ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْوَرْضِ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْوُرٌ مَرِيهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللل

ہوبڑی قوت والا اور دانا و بیناہ ہے۔ (اور یہ مددوہ تہیں اس سلیے شیے گا) تاکہ کفر کی راہ جلنے والوں کا ایک بازو کا اسے بیا ان کوالیسی ذلیل شکست دسے کہ وہ نامرادی کے ساتھ لیب پیا ہموجائیں۔ ہموجائیں۔

(المسيخير) فيصله كاخيمارات مين تمها راكوئي حقد نهين التدكوا خيمار مي جياب الفريد المين التدكوا خيمار المين الم المين ال

اسك توكوبهوا بمان لائت بوسي برطعتا اور برطعتا سؤد كهانا جهور دواورا بترسيع درو





لَعَكُكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي اُعِدَّ النَّكُمْ إِنَّ اللَّهُ النَّارَ الَّذِي أَعِدَّ الْمُعَانَ لِلْكُفِرِ إِن ﴿ لَكُولُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي آءِتُ الْكُفِرِ إِن ﴾ و أطِيعُوا الله و الرَّسُول لَعَلَّكُ مُ تُرْحَمُون ﴿ وَسَارِعُوا الى مَغْفِرَةٍ مِّنَ تُرْبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلْوْتُ وَ الْأَرْضُ أَعِلَاتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ لَهُ الَّذِينَ لِنُفِقُونَ فِي السَّتَرَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَـكُوا

ائیدے کے فلاح باؤ سے۔ اس آگ سے بیوبوکا فروں کے لیے جہیا کی گئی ہے اورانٹد اور رسُول کاحکم مان نو، تو قع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دَورُکر جلواس را ہ پر جو تمہارے رب کی مخبشمش اوراُس جنت کی طرف جاتی شہر جس کی دسعت زمین اور اسمانوں جبیں ہے۔ اوروه ائن خلاترس لوگوں کے سلیے میں انگئی ہے جو ہرحال میں ابنے مال خرچ کرتے ہیں اہلا ہوں یا نوش حال ہو عضتے کو پی جاتے ہیں اور دُوسروں کے قصرُور معاف کر دسیتے ہیں۔ اليسے نيك لوگ التدكو بهت پسند بين \_\_\_\_اورجن كاحال برہے كه اگر كبھى كوئي تحسش كام

<del>99</del> سٹو د نواری جس سوسائٹ میں موجو د ہوتی ہے اس کے اندر سٹو د ہؤاری کی وجہ سسے زوقسم کے اخلاقی إمراض بديا بوست بين يمئود سليف والون مين حرص وطمع بجنل اور نو دغرضي -اورسود دسيفے والون ميں نفرت معصته اور بغض وحسد -أمدكئ سكست ميں ان دونوں قسم كى بىماريوں كا كچھ نەنچھ حصة شامل تھا۔ انٹرتعالیٰ مسلمانوں كرتا تا ہے كہ سودخواری سسے فریقین میں جواخلاتی اوصا من پریدا ہوتے ہیں ان سے بالکل برعکس انفاق فی سبیل الشرسے یہ دوسری قسم سكه اوصاف بديا بمواكرة بي اوراد للدكي تخبشعث اوراس كاجنت اسي ودمرى قسم كه اوصاف سيعال بوكتى ہے نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے ۔ (مزید تشریح کے لیے الاحظم ہومٹورہ بقرہ ماسٹ یہ ۱<u>۳۲</u>



عَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْ اَنْفُهُمُ ذُكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا الله فَالْوَرُومُ وَمَنْ يَغْفِرُ اللهُ وَاللهِ الله فَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ مَنْغُفِرةً مِنْ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ مَنْغُفِرةً مِنْ اللهُ وَلَمْ مَنْغُفِرةً مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَمْ مَنْغُفِرةً مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَهُمُ مَنْغُفِرةً مِنْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ مَنْغُفِرةً مِنْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

ان سے سرز دہوجا تا ہے یاکسی گناہ کا از کاب کرکے وہ اپنے اوپرظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً الشر اخصیں یا دہ جا تا ہے اولاس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں ۔۔۔ کیونکہ الشر کے سواا ورکون ہے جوگناہ معاف کرسکتا ہو۔۔ اوروہ دید ودانستہ اپنے کیے پراصرار نہیں کرتے ۔ ایسے لوگوں کی بڑاء ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کردے گا اورایسے باغوں میں اغیس داخل کرے گاجن کے نیچے نہریں بہتی ہونگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گئے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے ۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزرچکے ہیں، زمین میں جل چھرکر دیکھ لوکہ اُن لوگوں کا کیا انجام ہوا جفھوں نے (انشرکے اسحام میں اسے دور انشرکے اسحام میں اسے دور انشرکے اسحام میں اسے دور انشرکے اسحام میں اس کے بیا بیات کو کہ شلایا۔ بیرلوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے اور جوالشرسے ڈرتے ہوں اُن کے لیے ہوایت اور فیسے ۔۔

موں اُن کے لیے ہوایت اور فیسے ۔۔

دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہوگے اگر تم مومن ہو۔ اِسس وقت اگر



يَّسُسُكُوْ قَرُحُ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرُحُ مِّ فَلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ فَكَ الْاَيَّامُ فَكَ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَيَتَخَذَ فَكَ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَيَتَخَذَ مَنَا وَلَهُ النَّالِينَ اللهُ الْذِيْنَ الْمَنُوا وَيَتَخَفَّ النَّالِيمِ اللهُ النِّينَ الْمَنُولُ وَيَحْتَى الْكَفِي يُنَ ﴿ اللهِ اللهُ الْإِينَ اللهُ الْإِينَ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُو وَيَعْلَمُ اللهُ الْإِينَ الْمَنْ وَيَعْلَمُ اللهُ الْإِينَ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ ال

محیں پوٹ نگی ہے تواس سے بیلے ایسی ہی چوٹ تمہارے خالف فرنی کو بھی اگہ جی ہے۔
یہ توزانہ کے نشید فرازیس خیس ہم لوگوں کے درمیان گردشس دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس بیے لایا گیا کہ اللہ د کھینا چاہتا تھا کہ تم ہیں سیجے مومن کون ہیں، اوران لوگوں کو بھانٹ اینا چاہتا تھا جو واقعی (ر)ستی کے گواہ ہوئی ۔ کیونکہ ظالم لوگ اوٹد کو پسند نہیں ہیں۔ اوروہ اِس آز مائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کو کا فروں کی مرکوبی نہیں ہیں۔ اوروہ اِس آز مائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کو کا فروں کی مرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ مجھ رکھا ہے کہ ٹوئنی جنت میں چلے جاؤ کے حالا نکما بھی اسٹر نے یہ تو دو یہ اوراس کی طاہ میں جانیں لڑا نے والے اوراس کی ظامیں جانیں لڑا نے والے اوراس کی ظامیں جانیں لڑا نے والے اوراس کی خاص میں جانیں لڑا نے والے اوراس کی خاص میں جانیں لڑا نے والے اوراس کی خاص میں جانیں وہ لوگ ہیں ہواس کی طاہ میں جانیں وقت کی جات میں جو اس کی خاص میں وقت کی جات میں جو اس کی خاص میں وقت کی جات میں جو اس کی خاص میں وقت کی جات میں جو اس کی خاص میں جانیں وقت کی جات میں جو اس کے خوص کی جات میں جو اس کی خاص میں جانیں وقت کی جات میں جو اس کی جات کی جات کی جو ب

منا و الثاره به بخل بدر کی طرف - اور کھنے کا مطلب بیہ ہے کہ جب اس پوٹ کو کھا کر کا فربیت بخت من بوٹ کو کھا کر کا فربیت بخت من بوٹ کے کھا کر کا فربیت بخت من بوٹ کے معالی افران بیت بارو -

الله اصل الفائل بین و یکفیند مینکند شهدگاء - اس کا ایک مطلب تو یه ہے کہ تم یں سے مجھی شیب دلینا چاہتا مقا بین کچھ اور دور مرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے چاہتا مقا بین کچھ اوگوں کوشہا دت کی عربت بخش مناچا ہتا تھا ۔ اور دور مرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ بین سے جس برتم اِس وقت شم کی اور کون کو الگ چھانٹ بین ایمان اور حقیقت میں شہداً آء عکی النتاس بین ایمن منصب جلیل کے اہل ہیں جس پرہم نے اُم تب مسلمہ کو مرفراز کیا ہے ۔





مُحَكَّدُ الْأَرْسُولُ قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأْيِنُ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُّمْ عَلَى اعْقَالِكُمْ وَمَن يَّنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكُنُ يَضُرَّ اللَّهُ شَيًّا ﴿ وَسَبَجُزِى اللَّهُ الشَّكِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ لَكُ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلًا

موت سامنے مذاتی تھی ہواب وہ تہارہے ساسف آگئی اور تم نے اُسے انکھوں دیکھ لیا۔ ع محتراس کے سوا کھے نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، اُن سے بہلے اور رسول بھی گزر جکے بیں ، پھرکیا اگر وہ مرجائیں فیت ل کر دیے جائیں تو تم لوگ اُسلے یا وُں پھرجاؤگے ویا درکھو! جوالنا بهرسه كا وه الندكا بجونقصان نه كريه كا البته جوالتركي شكركزار نبدي بن كرريس ك الخيس وه اس كى جزا دسسے گا -

كوئى ذى رُوح التُدكے اذن كے بغیر نہیں مرسكتا موت كا وقت تولکھا ہوا سنتے ۔

سنارہ ہے شادرت کے ان تراثیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی التّدعلیہ ولم نے مربزسے باببرسك كرارمن كافيصله فرمايا تحاب

سانه سببی سلی الله علیه ولم کی شهادت کی نیمشه وربرونی تواکنر صحابه کی بمتین حقوط گئیں۔ اس حالت یں منافقین نے (جومسلمانوں کے ساتھ ہی سگتے ہوئے تھے)کمنانشروع کیا کھ چو دانٹہ بن اُبی کے پاس جلیں ناکہ وہ ہمار<sup>ے</sup> سبے ابوسُفْیان سے امان سے دسے ۔ اوربعق سنے یہ ال تک کھرڈوا لاکہ اگر محدٌ خدا سکے دمول ہوستے توقتل کیسے ہوستے ، جلواب دین آبائی کی طرف لوش چلیں - انہی باتوں سکے جواب بیں ارشا دہرد باسبے کہ اگر تمہاری متی بیسسنی محصر محکّر کی نقبتنت سيسه وابستة سبصا ودتمها وإاسلام إيساسمشعست بنيا وسبصكه فحلا كمصرونيا سيص دخصنت بوستفهى تمهسى كفركى ارف پلٹ جا ڈیگے جس سے محل کرائے منصے توانٹ کے دین کو تمہاری صرورت نہیں ہے ۔

مهمنك اس سع به بات مسلمانوں كے دہن شين كرنا مقصور سے كموت كے خوت سعے تها را بھاكت فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ محمقرر کیے ہوئے دقت سے پہلے مرسکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے۔



بوشخص تواب دنیا کے ادادہ سے کام کرے گااس کوہم دنیا ہی میں سے بی گے اور ہو تواب اس کوہم دنیا ہی میں سے بی گرائے والول کوہم انترت کا تواب بائے گا اور شکر کرنے والول کوہم انترت کا تواب بائے گا اور شکر کرنے والول کوہم ان کی بیزا ضرورعطا کردس گے ۔ اِس سے بہلے گئے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ والی کرہبت سے خلا پرستوں نے جنگ کی ۔ انٹر کی داہ میں جوہبیتیں اُن پر پڑیں ان سے وہ ولیک کرہبت سے خلا پرستوں نے جنگ کی ۔ انٹر کی داہ میں جوہبیتیں اُن پر پڑیں ان سے وہ

لنداتم کوفکرموت سے نیجنے کی نہیں ملکہ اس بات کی ہونی چا ہیے کہ زندگی کی جوٹھلت بھی نہیں ماصل ہے کہس میں تمہاری سعی وجہد کامقصور کیا ہے، دنیا یا آخرت ہ

عن می و می است کو انسان کوائس کی معی و می از ایت و نیاست مراد وه فوائد و منافع بین جوانسان کوائس کی سعی و مل کے نیمجر میں اور نواب کے عنی بین بیجر میں اور نواب آخرت سے مراد وه فوائد و منافع بین جواسی سعی و عمل کے نیمجر میں آخرت سے مراد وہ فوائد و منافع بین جواسی سعی و عمل کے نیمجر میں آخرت کی بیاشدار ندگی میں صاحل موں گے۔ اسلام کے نقطة نظر سے انسانی اخلات کے معاملہ میں فیصلہ کُن سوال میں ہے کہ کارزارِ جیات میں آدمی جو دُدور دھوپ کرر اسے اس میں آیا وہ و نیری نتا سطح بیز بھا ہ رکھتا ہے یا اُنٹروی نتا سطح بر۔

المعنی المسلم ا



سَبِيُلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُ الصّبِرِيْنِ
وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُر لِلا آنَ قَالُواْ رَبّنَا اغْفِرلَنَا ذُنُوبَنَا وَمَا كَانَ قَالُواْ رَبّنَا اغْفِرلَنَا ذُنُوبَنَا وَمَا كَانَ قَالُواْ رَبّنَا اغْفِرلَنَا ذُنُوبَنَا وَمُرَنَا وَحَبّنَ أَوْبَا اللّهُ اللّهُ الْمَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ اللّهُ وَيُنَا وَحُمْنَ ثُولِ اللّهُ وَيَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ول شکسته نهیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نهیں دکھائی، وہ (باطل کے آگے) سزنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابرول کوانٹدلیب ندکرتا ہے۔ ان کی دُعابس یعقی که" اسے ہمارے درب ! ہماری غلطبوں اور کوتا ہمبوں سے درگزر فرما، ہمارے کام ہیں تیرسے صدود سے ہو کچھ تجا وز ہوگیا ہوا سے معا ون کرد سے، ہما رہے قدم جما دسے اور کا فروں کے مقابلہ ہیں ہماری مددک' آخر کارالٹرنے ان کو دُنیا کا تواب بھی دیا اوراس سے بہتر تواب انٹرت بھی عطاکیا۔ انٹدکو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ ع

اے اور تم نامراد ہو ایک الاسٹ ہو اگر تم اکن اوگوں سے انٹاروں پرجلو سے جمعوں سنے کفر کی راہ اخت ہو اگر تم اکن اور تم نامراد ہوجا و کے ۔ راہ اخت بیار کی ہے تو وہ تم کوالسٹ بھیر سے جائیں گے اور تم نامراد ہوجا و کے ۔

صرف کرنے کے بیے تیار نہوں وہ ناشکرے ہیں اوراُس علم کے ناقدرسٹ ناس ہیں جوالٹرنے انھیں بخشا ہے۔ کناہ بینی اپنی قلت تعدا داور ہے سروسامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کرانھوں نے باطل پرسو کرسے سکر متر نہد میں ا۔

من کے بین جس کفر کی حالت سے تم نوکل کرائے ہواسی میں بینتیں پھر واپس سے جائیں گے۔ منافقین اور ایس سے جائیں گے۔ منافقین اور ایم دی اور کی مست کے بعد سلمانوں میں بین خیال بھیلانے کی کوششش کر رہیے سنھے کہ محد اگر واقعی نبی ہو ستے تو کل شکست کیوں کھاتے۔ یہ توایک معمولی آدمی ہیں۔ ان کامعا ملہ بھی دو مسرسے آدمیوں کی طرح ہے۔ آج فتح ہے تو کل

بَلِ اللهُ مَولِلْكُمْ وَهُوخَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُولِ الني يُن كَفَرُوا الرُّعُب بِمَا أَشُرُكُوا بِاللهِ مَا لَمُ يُزِّلُ بِهِ سُلَطْنًا وَمَأُوْلِهُ هُو النَّارُ وَبِئُلَ مَثُوى الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَلَ صَكَ قَكُمُ اللهُ وَعُكَاكًا إِذْ تَحُسُّونَهُ مَ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَثِلْتُكُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصِيتُمُ مِنْ بُعْدِ مَا الْأَمْرِ وَعَصِيتُمُ مِنْ بُعْدِ مَا الْأَمْرِ مَّا يَجِنُّونَ لَم مِنكُمُ مِّن يُرِيدُ اللَّهُ نَيا وَمِنكُمُ مِّن يُرِيُكُ ٱلاَخِرَةُ ثُكَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَلُ عَفَا

(اُن کی باتیں غلط ہیں) حقیقت یہ ہے کہ الٹرنمہارا حامی ویدد گار ہے اور وہ بهتر ہن مرق كرينے والا ہے يختقريب وہ و فت آنے والا ہے جب ہم منكرين حق كے وروں بين ُرعب بٹھا دیں گئے اس بلے کہ اُنہوں نے انٹر کے ساتھ اُن کو خدا نی میں نٹر کی تھیرایا ہے جنگے سركب مرسف يرا مترسف كو في سندنازل نهيس كي - أن كالترى عُمانا المهمّم هم إورببت مي بُری ہے وہ قیام گاہ ہواُن ظالموں کونصیب ہو گی۔

التله سنے (تائیدونصرت کا) ہو وعدہ تم سے کیا تھا وہ نوائس نے پوراکر دیا۔ ابتدایس اس کے حکم سیسے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ گرسب تم نے کمزوری دکھا ٹی اور ا بینے کا م بس با ہم اختلات کیا 'اور جونہی کہ وہ جیزالٹہ نے تمہیں رکھا ٹی جس کی مجست میں تم گرفتار سکھے (بعنی مال غنیمت) تم اسپنے مسردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بنیھے \_\_ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ انٹرت کی خواہش رکھتے تھے۔۔۔۔تب اللہ نے تہیں کا فروں کے مقابلہ میں سب پاکر دیا تاکہ تہاری آز ائش کرسے ۔ اور حق یہ ہے کہاںٹہ نے بھر بھی شکست ۔خلاکی جس حمایت ونصرت کا انہوں نے تم کوبقین دلار کھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے ۔

عَنْكُوْ وَاللهُ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اِذْتُصُعِلُونَ وَكَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تمهیں معاف ہی گردی کیونکہ مومنوں پرا نٹر بڑی نظرِ عابت رکھتا ہے۔
یادکر وجب تم بھائے بچلے جا رہے سفے اکسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے اکل ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسُول تمہاری اس روش کا بدلہ انٹرنے تمہیں نہ تھا، اور رسُول تمہاری اس روش کا بدلہ انٹرنے تمہیں یہ دیا کہ تم پر رنج ولئے ہے تاکہ آئن اگر کے بیائی تمہیں یہ بن سلے کہ جو کچھ تمہارے باتھ سے جائے یا جو مصببت تم پر نازل ہواس پر لول نہ ہو۔ انٹر تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔

اس غم کے بعد بھرانٹد سنے تم میں سعے بجھ لوگوں برائیسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی

عنی تم نے خلطی تو ایسی کی تقی کہ اگر اللہ تمہیں معاف مذکر دیبا تو اس وقت تمهارا استیصال ہوجا تا۔ یہ اللہ کا نضل تھا اوراس کی تائید وحمایت تقی جس کی بدولت تمہار سے دشمن تم پر قابو پالینے سے بعد ہوشس کم کر بیٹھے اور اللہ کا نضل تھا اوراس کی تائید وحمایت تقی جس کی بدولت تمہار سے دشمن تم پر قابو پالینے سے بعد ہوشس کم کر بیٹھے اور اللہ وجہ خو دلیسے انہوکر سطے سکتے ۔

سئلے جب سلانوں برا چانک دوطرف سے بیک وقت حملہ ہوا اوران کی صفوں بی ابتری بھیل گئی تو کھے لوگ بدینہ کی طرف بھا اور کچھ اُحد پر بچھ اُحد پر بچی بھاڑی چاروں طرف بچوم تھا، دس بارہ آدیمیوں کی متھی بھر جماعت باس رہ گئی تھی، گرانٹ کا رسول اس نازک ہموقع پر بھی بھاڑی چاروں طرح اپنی جگر جما ہوا تھا اور بھا گئے والوں کو بچار ر با تھا اِئ چیا دا دائھ اِئ جیا دادائھ اِن جی باد ویری طرف آو اللہ کے بند ویری طرف آو اللہ کا بند ویری طرف آو اللہ کو بیکا در ایک میں کا دو میری طرف آو ۔

الله رنج بزیت کا اربخ اس خرکا که بنی ملی انته علیه ولم شهید بوسکت اربخ اسبخ کثیرالتعدا دمقتولول اور محروسی این در بخ اسبخ کثیرالتعدا دمقتولول اور محروسی این برار دشمن بین کا دربینه کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ محروسی کا این کا کہ اب گھرول کی بھی خرنہیں این بزار دشمن بین کی تعدا دربینه کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ



ہے۔ شکست خوروہ فوج کوروندتے ہوئے تصبہ میں گھییں گے اورسب کو تباہ کردیں گے۔

اللہ بعد ایک جمیب تجربہ تھا بواس وقت سٹ کراسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت اوطائی ہو

اس جنگ میں شرکی مقد خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پراُونگھ کا ایسا غلبہ ہور او تھا کہ تلواریں او تھ سے جھوٹی پڑتی تغییں۔

بھوٹی پڑتی تغییں۔



صُكُ وُرِكُمُ وَلِيمُ حِصَ مَا فِي قُلُوٰلِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْرٌ لِبِنَا تِ الصُّلُ ور ﴿ إِنَّ الْذِينَ تُولُوا مِنْكُمْ يُومُ الْتَقَى الْجَمُعُنُ إنبكا استزلهم الشيطن ببغض ماككبوا وكقل عفا الله عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورُ حَلِيْمٌ ﴿ يَالِيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ كُفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُوانِهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرِّي لَوُ كَانُوا عِنْكَ مَا مَا مَا مَا تَوْا وَمَا قَتِلُوا ﴿ لِيَجُعُلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسَرَةً فِي قُلُورِمُ ۖ وَاللَّهُ يَكُنَّ وَ

است ازماسا وربوكهوف تهارست دلول مي سب أسيع جهانث دست التددلول كاحال

تم میں سے جولوگ مقابلہ کے دن پیٹھ کھیر گئے ستھے اُن کی اِس لغرسش کا سبب یہ تھا كمان كى بعض كمزوريول كى وجرسي شيطان في اك كان ك قدم ولمكاديد فق الترسف نفیس معامت کر دیا ، النتر بهت ورگزر کرنے والا اور بر دبار سبے ع

المصافر كو بجرايان لائت بوء كا فرول كى سى باتيس مذكر وجن كي عزيزوا قارب الركبعي سفر برر جاتے ہیں یا جنگ میں شرکے ہموتے ہیں (اور وہاں کسی حادثہ سے دوجار ہموجاتے ہیں) تو وہ کھتے ہیں کہ اگروہ ہمارسے پاس ہوستے تو نہ مارسے جاتے اور نہ قبل ہوستے۔الٹراس می باتوں کو ان کے داوں میں صرت واندوہ کا سبب بنا دیتا سے ورنہ درمال مار نے اور جلانے والا تو

ساله بعنی یه باتین حیقت پرمبن نهیں ہیں یحقیقت تربیہ ہے کہ تصناء اللی کسی کے مالے کل نہیں سکتی میگر بولوگ انتدریا یمان نمیس رسکھتے اورسب کچھ اپنی تدبیروں ہی پرموقوف سیمھنے ہیں ان کے بلے اس قسم کے تیا سات بس وارغ مصرت بن کررہ جاتے ہیں اور وہ ہا تھ سلتے رہ جاتے ہیں کہ کامشس یوں ہوتا تو یہ ہر جاتا ۔





يُمِيْتُ وَاللهُ مِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَيْنَ قُتِلْتُهُ فِيَ اللهِ وَرَحُمَهُ خَيْرُ مِنَا اللهِ وَرَحُمَهُ خَيْرُ وَلَوْكُنَ وَلَوْكُنُونَ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُونَ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُونَ وَلَوْكُنُونَ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُنُ وَلَوْكُ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَاللّهُ وَلَوْكُونَ وَاللّهُ وَلَوْكُونُ وَلَوْكُونَ وَاللّهُ وَلَوْكُونُ وَلَوْكُونُ وَلَوْكُونُ وَلِي اللهُ وَلَوْكُونُ وَاللّهُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَاللّهُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُونُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَوْكُ وَلُولُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله به اورتمهاری تمام سرکات بروبی نگوال ہے۔ اگرتم الله کی داہ میں مارسے افریا مرجاؤ تو الله کی جورحمت اور جنٹ شم تمہار سے صقہ میں آئے گی وہ اُن ساری بجیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنفیس یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم مرویا مارے جاؤ بہر حال تم سب کوسمٹ کرجانا اللہ بی کی طرف ہے۔

(اسے بیغیر،) یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم اِن لوگوں کے بیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کہیں تم شند خوا ورمنگ دل ہوتے تو یہ مب تہمارے گرد وسینیں سے بچھٹ جاتے ۔ اِن کے تھا کورموا ف کر دو اِن کے حق میں وُعائے مغفرت کر واور دین کے کام میں ان کو بھی مشریک مشورہ رکھو، پھر جب تہما راعزم کسی رائے پرستھ کم ہوجائے تواللہ رپھروسہ کر واللہ کو وہ لوگ جب تہما راعزم کسی رائے پرستھ کم ہوجائے تواللہ رپھروسہ کر واللہ کو وہ لوگ بست بی ہوائے ہیں۔ اللہ تہما ری مدد پر ہو تو بست برکام کرتے ہیں۔ اللہ تہما ری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پرغالب آنے والی نہیں اور وہ تہیں چھوڑ دے تواس کے بعر اللہ تانے والی نہیں اور وہ تہیں چھوڑ دے تواس کے بعر کوئی طاقت تم پرغالب آنے والی نہیں اور وہ تہیں جوڑ دے تواس کے بعر



فَكُنُ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُوْ مِنْ بَعُدِمْ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ لِلْهِ اللهِ فَلْيَتُوكَ لِلْهِ اللهِ فَلْيَتُوكَ لِلَا يَعُلُ اللهِ فَلْيَتُوكَ لِلْهِ اللهِ فَلْيَتُوكَ اللهِ فَلْيَاتُ اللهِ فَلْيُ يَعْمُ اللهِ فَكُنُ نَعْسِ مِنَا كُلَنَ يَكُلُ يَوْمُ الْقِيلَةِ وَهُمُ اللهِ كُلُنُ نَعْسِ مِنَا كُلَنَ بَاءُ لِسَخَطِ لِمِنَا اللهِ كُلُنُ بَاءُ لِسَخَطِ لِمِنَا اللهِ كُلَنُ بَاءُ لِسَخَطِ اللهِ كُلُنُ اللهِ كُلُنُ بَاءُ لِسَخَطِ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَا وَلِيلُ اللهِ كُلُنُ اللهِ كُلُنُ بَاءُ لِسَخَطِ اللهِ كُلُنُ اللهِ كُلُنُ بَاءُ لِسَخَطِ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَ لِشَلَ اللهِ عَلَى اللهِ كُلُنُ اللهِ كُلُنُ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَ لِمِنْ اللهِ عَمِينَ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَلِيلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

کون ہے ہوتمہاری مدد کرسکتا ہو ؟ کیسس جو سیتھے مومن ہیں ان کوانٹرہی پر بھروسسہ رکھنا جا ہے۔

کسی بنی کا یہ کام نہیں ہوسکتا کہ وہ خیانت کرجائے ۔۔۔۔اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سیست قیامت کے روز حاضر ہوجائے گا، پھر ہرتنفس کواس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔۔۔۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بوخص ہمیت ہوا ہدکی رضا پر جلنے والا ہمو وہ اُس مخص کے سے کام کرے جوانٹ کے خضب بیں رکھی اندے خضب بیل گھرگیا ہو اور حب کی اسٹری مخطکا نا ہے والا ہو دہ اُس مخص کے سے کام کرے جوانٹ کے خضب بیل رکھرگیا ہو اور حب کی اسٹری مخطکا نا ہے والا ہو کہ انتہ کے نزدیک

سم الی سن تیراندازوں کو بنی صل الشرطیہ ولم نے عقب کی مفاظت کے بلے بھایا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ موشی کا کشکر دوا جا رہا ہے توان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری ننیمت انہی کو گوں کو خرل جائے ہواسے لوٹ ہے جی اور ہم تقییم کے موقع پڑھ سروم رہ جائیں۔ اسی بنابرا نہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نی صلی الشد علیہ ولم مدینہ واپس تشریعت لائے تو آپ نے آن لوگوں کو بلاکاس نا فرمانی کی وجہ دریا فت کی۔ انہوں نے بواب میں مجھ عذرات میش کی ہو جو نمایا یت کہ وارتھے۔ اس پر تعنور نے فرمایا بل ظننتم انا فغل و کا نفشہ ملک ہے تو نمایا ہے ہواب میں کھی عذرات میش کی ہو جو نمایا تھا کہ ہم تھا رہے ساتھ خیا نت کی سے اور تم کو حصر نہیں دیں گئے۔ اس سے کہ تم کو جم پراطمینان مزتھا ، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تھا رہے سے کہ جب تماری فوج کا کمانڈر خو دالشرکانی تھا اور اسے سے کہ جب تماری فوج کا کمانڈرخو دالشرکانی تھا اور سارے معاطلت اس کے ہاتھ میں سنتے تو تم تمارے دل میں یہ اندیشہ بیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تھے تو تم تمارے دل میں یہ اندیشہ بیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمارا مفاد مفاظ نہ ہوگا۔ کیا خدا کے بیغیر سے یہ تو قع رکھتے ہو کہ جو ال اس کی گوانی میں ہو وہ دیا ت امانت اورانصاف کے موال

عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدُمُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوكًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايْتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَالِمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ﴿ أَوَلَنَّا أَصَابَتُكُو مُصِيبَةً قَدُ اصَبُتُمُ مِّثُلَيْهَا ﴿ قُلْتُمْ أَنَّى هَٰ ذَا

دونول قسم كے آدميوں ميں بدر بها فرق هيه اورا نندسب كے اعمال برنظر ركھتا ہے۔ در حقيقت اہل ایمان پر توانشدنے بہمنٹ بڑااسمان کیا ہے کدان سے درمیان خودانہی میں سسے ایک ایسا پینمبرا مفایا جواس کی آیات انھیں مُنا تا سب اُن کی زندگیوں کوسنوارتا ہے اوران کو کتاب اور داناتی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے بہلے یہی لوگ صریح محرا ہمیوں میں پڑے

ا وریه تمها را کیا حال ہے کہ جب تم برمصیبت زیر می توتم کھنے لگے یہ کہاں سے آئی ؟ حالانکہ (بخنگب بدرمیں) اس سے دوگنی مصیبت تمہا ایسے یا تقوں (فریق مخالف بر) پڑ جگی ہے۔

محسی اور طریقه سے بھی تقییم ہوسکتا ہے ہ

<u>هال</u>ه اکابرصحابه تو پنیر حقیقت مشناس تنے اورکسی غلط نعی میں مبتلانہ ہو سیکتے تنصر انگر ما مسلمان پر سمحه دہے سنتھے کہ جب انٹذکا دمٹول ہما رسے درمیان موجو د سے اورائٹدکی نائیدونصرت ہما رسے مساتھ سے توکسی ل ہی کفار ہم پرشتے یا ہی نہیں سکتے۔ اس سیے جب اُ حدیب ان کوشکست ہموئی توان کی توقعات کوسخت صدمہ بینجا اورا نہوں جیران ہوکر پوچینا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا ؛ ہم الشر کے دین کی خاطرار اسے سکٹے اس کا وعدمی نصرت ہما رہے ساتھ تھا<sup>'</sup> ا المس كارسول خودميسدان سبنگ بين موجود تفاا ورئيم بهم شكست كمعاسكته و اورشكست بجي أن سي بوان شرك دين كو مٹانے آئے منے ، یہ آیات اسی جرانی کو دور کرنے کے بیے ارشاد ہوتی ہیں۔

الله الله بنگ اُحدین مسلمانوں کے . یا و می شہید ہوستے ۔ بخلاف اس کے جنگ بدریس کفار کے . یا دمی مسلمانوں کے ؛ متوں مارسے گئے ستھے اور - عام دمی گرفست اربھوکرا سے ستھے۔



قُلْ هُوَمِنَ عِنْ انْفُسِكُورُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَرِيْنَ وَمَا اللهِ وَلِيَعْكُو وَمَا اللهِ وَلِيَعْكُو وَمَا اللهِ وَلِيَعْكُو اللهُ وُمِيَادُنِ اللهِ وَلِيَعْكُو اللهُ وُمِيَادُنِ اللهِ وَلِيَعْكُو اللهُ وَمِيْنَ فَيَالُو اللهُ وَقِيْلُ لَهُ مُ تَعَالُوا اللهُ وُمِينِ اللهِ اللهِ الوادُفَعُوا فَالُوا لَوْنَعْكُمُ قِتَالًا لَا اللهِ اللهِ اللهِ الوادُفَعُوا فَالُوا لَوْنَعْكُمُ قِتَالًا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اسے بنی اِ اِن سے کہوا یہ صیب تہاری اپنی لائی ہوئی ﷺ الشرم رہیز پر قا در ہے۔
ہونقصان لڑائی کے دن تہیں بہنچا وہ الشرکے اذن سے تھا اوراس لیے تھا کہ الشر
دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور مسن فق کون۔ وہ منافق کہ جب اُن سے کہا گیا
آڈ الشرکی را ہیں جنگ کرو یا کم از کم (اسپنے شہرکی) ملافعت ہی کروا تو کہنے سکتے اگر
ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم صرور تہار سے ساتھ جلتے۔ یہ بات بجب وہ کہ در ہے
سے میں وقت وہ ایمان کی برنسبت کفر سے زیا دہ قریب تھے۔وہ اپنی زبانوں سے وہ
باتیں کہتے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ہوئیں اور جو کچھ وہ دلول میں چھپاتے ہیں الشداسے
باتیں کہتے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ہوئیں اور جو کچھ وہ دلول میں چھپاتے ہیں الشداسے

مالے یعنی اللہ اگرتمیں سنے دینے کی قدرت رکھتا ہے توشکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

الم اللہ عبد اللہ بن اُ کی جب تین سومنا فقوں کو اپنے ساتھ کے کرداستہ سے پیلٹنے لگا قو بعض سلما نول نے جا کرائے سے جھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے داعنی کرنا چا ا ۔ گراس نے بواب دیا کہ جمیں بھیتین ہے کہ آج جا کرائے بنیں ہوگی اور جہ بیں، ورنہ اگر ہمیں قرقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم خرور تہما ہے ساتھ چلتے۔

برنگ بنیں ہوگی، اسس میں ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں قرقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم خرور تہما ہے ساتھ چلتے۔

تغسس م القرآن ا

بِمَا يَكُتُمُونَ فَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهُمْ وَقَعَكُوا لُوْاطَاعُونَ مِمَا قَيْلُوا وَلَى اللهِ اللهِ الْمُوالُولُ اللهُ اللهُ

خور جانتا ہے۔ یہ وُہی لوگ ہیں ہو خود تو بلیٹھے رہے اوران کے ہو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہ ڈیا کہ اگر وہ ہماری بات مان بلیتے تونہ مارے جاتے۔ ان سے کہواگرتم اپنے اس قول میں سیتے ہو تو خود تمہاری موت جب کئے امرے جانے کہ ان

أسيع مال كرد كها دينا-

اسے مال روسا رہا۔

ہولوگ اللہ کی راہ میں سل بڑو نے ہیں انھیں مُردہ نہ مجھو، وہ تو تقیقت میں زندہ ہیں انھیں مُردہ نہ مجھو، وہ تو تقیقت میں زندہ ہیں انہا کے اسپنے دب کے پاس رزق پارہے ہیں، ہو کچھا اللہ نے اپنے فضل سے انھیں کیا ہے اُس کے بیسے وہ زنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی خوسش و مُرّم ہیں ، اور ابھی اور ابھی اور ابھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام و بال نہیں پنچے ہیں ان کے بیلے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شا دال و فرحال ہیں اور ان کو معلوم ہو سیکا ہے کہ اللہ مومنول کے اجر کو فضائع

باله تشریح کے بید ملاحظہ ہوسورہ بقرہ حاست پر نبرہ ۱۵ -الاله مسنداحد من بی صلی اللہ علیہ ولم کی ایک مدیث مروی ہے جس کا مفعون بیر ہے کہ جو تنفس نیک عمل کے کر وقفكازمر





جن لوگول سنے نرخم کھانے کے بعد بھی الشراور رشول کی میجار پر لبتیک کہا اُن میں ہو انسخاص نہیں کو کار اور پر برہزگار ہیں اُن سکے سیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن شعبے لوگوں سنے کہا کہ تنہار سے خلاف بڑی فرجیں جمع ہوتی ہیں، اُن سعے ڈرو"، تو بیکسن کوان کا ایمان اور بڑھ گیا اور اُنہوں نے جواب دیا کہ ہمار سے سیے اللہ کا فی ہے اور وہ بی بست بین کارساز ہے۔ آخر کاروہ الشرتعالیٰ کی نعمت اور فنل کے ساتھ بلٹ آئے، ان کوکسی قسم کا

ونیا سے جاتا ہے۔ اُسے اللہ کے ہاں اس مت رر بُرلطف اور بُرکیف زندگی میشرا نی ہے جس کے بعد وہ کہمی نیا برق اپس اسے کی تمثانیں کرنا گرشیداس سے شنگی ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ بجرد نیا بیں بھیجا جائے اور بجراُس لڈت اس مُرور اور اس نشنے سے نُطف اندوز ہو جو را و خدا بیں جان دینتے وقت حاصل ہوتا ہے۔

سوموا يرجين دايات بنگ أحد كايك سال بعد نازل بورئ غيس مربو نكه ان كاتعلق أحد بى كيسلسلة



لَّهُ يَمْسَنُهُمْ سُنَوَ ۚ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضَلِ اللهِ عَظِيرِ فَاللهُ ذُو فَضَلِ اللهُ عَظِيرِ اللهُ ذَلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخِونُ اَوْلِيَاءَةٌ فَلَا تَخَافُوهُمُ عَظِيرُ وَ وَلَا يَعْنُ نَكُ فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْ تُمُ أُومِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْنُ نَكَ الْهَانِينَ اللهُ مَنَادِعُونَ فِي الْكُفْرِ النَّهُ مُؤمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْنُ نَكُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

صررهی مذہبنیا اوراللہ کی رضایر جیلنے کا نشرون بھی انھیں صاصل ہوگیا ، اللہ برافضال ضررهی مذہبنیا اوراللہ کی رضایر جیلنے کا نشرون بھی انھیں صاصح والا ہے ۔ اب تہیں معلوم ہوگیا کہ وہ در ال شعبطان تصابحوا ہیں دوستوں خواہ مخواہ فردا رائم تھا۔ لہٰذا امندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا ، مجھ سے ڈرنا اگر تم تھیں صاحب ایمان ہو۔

(اسے میغمیر،) جولوگ آج کفر کی را ہ میں بڑی دَوٹر دھوپ کررسہ ہیں۔ ان کی سرگرمیاں تہیں آزر دہ نذکریں ، یہ الٹیر کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گئے۔ الٹید کا ارا دہ یہ سہے کہ

وأقعات سيع تقا اس سيدان كويجى اس تعلىد بس شا ل كرديا كيا -

مع ملے کے گریب و عدرے کا وقت قریب آیا قراس کی ہمت سے جانے کے دیے گیا تھا کہ آثندہ سال بدریں ہمارا تہارا بھر مقابلہ ہوگا۔ گریب و عدرے کا وقت قریب آیا قراس کی ہمت سفے ہواب دے دبا کیونکہ اس میں کہ میں قعط تھا۔ لذا اس نے بہلو بچا نے کے لیے یہ تدریر کی کونخیہ طور پرا کی شخص کو پہجا جس نے مدیب بہنچ کر سلما نواں میں بہ خبریں شہور کر فی شروع کیں کہ اب کے ممال قریش نے بڑی ورست تیاری کی ہے اودایسا بھاری سٹ کرجمے کر دہ ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کو فی فرکسے گا۔ اس سے مقصد یہ نقاکہ سلمان خوف زرہ ہوکرا بنی جگہ رہ جائیں اور مقابلہ پر نہ آنے کا وقت داری انہی باللہ مقابلہ کی قراس کو فی ہمت افزا ہوا ہوا کہ در انہوا کہ مسلمانوں سے اپیل کی تواس کا کو فی ہمت افزا ہوا ب نہ طا۔ آخر کا دافتہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمرے جمع میں اعلان کر دیا گزگر کو گئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جا والی گا۔ اس پر ہا موفلا کا دائی ہے ساتھ بجلنے کے لیے کھڑے ہے جمع میں اعلان کر دیا گزگر کو گئی تو سے گئے ۔ آو حرسے اور مینیاں وو ہزار کی جمیعت کے میلے گردور وزکی مما فت تک جا کواس نے ابنے ما تھیل تشریعت سے کہا کہ اس مال لاٹا منامب نہیں معلوم ہوتا ، آئی دہ صال ہیں گئے۔ بڑا نچوہ اوراس کے ساتھ والیس میں آپ کے ساتھ ہوئے۔

سے کہا کہ اس مال لاٹا منامب نہیں معلوم ہوتا ، آئی دہ صال آئیں گے بینا نچوہ اوراس کے ساتھی والیس میں ہوگئے۔ اس میں انتظارین تھی دور اوراس کے ساتھی والیس میں آپ کھٹے۔ اس میں انتظارین تھی دور اوراس کے داخلی میں تھی ہوئے۔ کہ ما تھی میں انتظارین کے دور اوراس کے داخل میں آپ کے درائی کو دائی کھی کو در اور کی کر اور ان میں آپ کے درائی کر ایک میں تھی کو کھوٹ کے درائی کھی کھڑے۔ کہ میں تو میں دور کو کو کو کر کر کر کی کھوٹ کے درائی کہ کہ کو درائی کو درائی کی درائی کے درائی کو درائی کی کھوٹ کے درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی کھوٹ کے درائی کو درائی کی کھوٹ کے درائی کو درائی کو درائی کی آپ کو درائی کو درائی کی کھوٹ کے درائی کو درائی کی کھوٹ کے درائی کی کھوٹ کے درائی کی کو درائی کی کھوٹ کو درائی کی کھوٹ کے درائی کی کھوٹ کے درائی کو درائی کی کھوٹ کو درائی کی کھوٹ کے درائی کے درائی کی کو درائی کی کھوٹ کے درائی کی کھوٹ کے درائی کی کھوٹ کو درائی کی کھوٹ کے درائی کی کھوٹ کے درائی کی کو درائی کی کھوٹ کے درائی کی کھوٹ کے درائی کی کھوٹ کی کو درائی کی کو درائی کی کھوٹ



اللا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْاَخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَا اللّهَ عَلِيْهُ فَا اللّهَ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَذَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْسَبُنَ النّهُ عُولُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْسَبُنَ الّذِينُ كَفَرُ وَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْسَبُنَ الّذِينُ كَفَرُ وَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُمْ عَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

اُن کے بیے آخرت بیں کوئی حصتہ نہ رکھے اور بالانزان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔
ہولوگ ایمان کوچھوٹر کر کفر کے خریدار سنے ہیں وہ یقنیا الشرکا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں ا اُن کے بیے در دناک عداب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جوہم انھیں دیے جاتے ہیں اس کو بیکا فر اسپنے حق میں ہم تری سمجھیں ہم تو انھیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارگناہ سمیٹ لیں 'پھراُن کے بیسے خت ذلیل کرنے والی منزا ہے۔

التذمومنوں کواس حالت میں ہرگز نہ رہنے دیے گائیس تم اس وقت بائے جاتے ہو۔
وہ باک لوگوں کو ناباک لوگوں سے الگ کرکے رہے گا۔ مگرالٹر کا بہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو
غیب برمطلع کرتے عِبْب کی ہاتیں تبانے کے لیے تو وہ اپنے دسُولوں میں سے س کوچاہتا ہے

ایک بتاری ڈیتا فار سری دی کریٹ المانا ٹی ڈیٹا الموس شامعا و مرکز کی زیادہ میں ماریخ تا تیں رہانا

ایک نتجار تی قا فلہ سے کا رو بارکر سکے خوب مالی فائدہ انتھایا۔ پھرجب یہ خبرمعلوم ہوگئی کر کفار واپس بیلے گئے تواہب مدیمۃ واپس تشریف ہے آئے۔

<u> کال</u>ے یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کواس حال میں دیکھنالیسندنہیں کرتاکہ ان سکے درمیسان سیعے اہل ایمان اورمنافق اسب خلط لمطار ہیں۔

المسلط معنی مومن ومنافق کی تمیز نمایاں کرنے کے سامے التدریط بقد اختیار تہیں کیا کرتا کو خیب سے مسلمانوں کو



رُسُلِهِ مَنَ يُشَاءُ فَا مِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهٌ وَإِنْ تُوُمِنُوا وَسَلِهٌ وَإِنْ تُوُمِنُوا وَتَسَقَّوُا فَلَكُمُ الْجُرُعُظِيْمُ ﴿ وَكَلَّ يَحْسَبَنَّ الَّهِ مِنَ فَظَيْرِهِ هُوَخَيْرًا لَّهُمُ اللهُ مِن فَظَيْلِهِ هُوَخَيْرًا لَّهُمُ اللهُ مِن فَظَيْلِهِ هُوَخَيْرًا لَهُمُ اللهُ مِن فَظَيْلِهِ هُوَخَيْرًا لَّهُمُ اللهُ مِنْ فَظَيْلِهِ هُوَخَيْرًا لَهُمُ اللهُ مِنْ الله مَوْمَ اللهِ يَوْمُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَوْمُ اللهُ مَا اللهُ مَوْمُ اللهُ مَا اللهُ مُواللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُومُ اللهُ مُومُ اللهُ مُومُ اللهُ مَا اللهُ مُومُ اللهُ مَا مُومُ مُومُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُومُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُومُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مَا مُعَامِلُوا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَامِلُوا اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُعَامِلُوا اللهُ مَا مُعَامِلُوا اللهُ مَا مُعَامِلُوا اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُومُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُعَام

منتخب کرنتیا ہے۔ لہٰذا (اُمورِغیب کے بارسے میں) انٹدا وراس کے رسُول پرا بمان رکھو۔ اگرتم ایمان اورخدا ترسی کی روسٹس پر حلو سگے تو تم کو بڑا ابر سطے گا۔

جن لوگول کوالٹرنے اسپنے فضل سے نواز اسبے اور کھروہ کبل سے کام لیتے ہیں ہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ نیلیان کے لیے اچھی ہے یہ بیں ہیں ہیان کے بی میں نہایت بُری ا ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روزان کے گلے کاطوق بن جائے گا۔ زمین اور اسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے شہتے اور تم جو کچھ کرتے ہواللہ اس سے ماخر ہے ہے

التّدين أن لوگوں كا قول مستنا بوكنتے ہيں كه التّد فقير بيما ورہم عنى ہيں۔ ان كى

د لوں کا حال بّنا دسے کہ فلاں مومن سبے اور فلال بمنافق ، بلکہ اس سے حکم سبے ایسے امتحان سے مواقع بیش ہمیں محیجن میں مجربہ سبے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا۔





سَنَكُنْتُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْهِيَاءُ بِعَيْرِحِقٌ وَنَقُولُ ذَوْقُوْا عَنَابَ الْحِرَيْقِ ﴿ وَقَتْلَهُمُ الْاَنْهُيَاءُ بِعَا قَدْمَتُ اَيُو يَكُوْ وَ وَقَدُولُ بِمَا قَدْمَتُ اَيُو يَكُوْ وَ وَقَدُولُ بِمَا قَدْمَتُ اَيُو يَكُوْ وَ اللهَ النَّا اللهَ لَيْسَ بِطَلَامِ لِللَّهُ وَلِي فَيْ اللَّهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

یہ بابیل بھی ہم لکھ لیں سے اوراس سے پہلے ہو وہ میغیبروں کو ناحق قبل کرتے رہے ہیں وہ اسے ہم لکھ لیں سے بہلے ہو وہ میغیبروں کو ناحق قبل کرتے رہے ہیں اسے بھی ان کے نامڈاعمال میں ثبت ہے۔ (بجب فیصلہ کا وقت آئے گا اُس قت) ہم ان کہیں گے کہ لو'اب عذا ب ہم کا مزاح کھو' یہ تمہار سے اپنے ایکھوں کی کمائی ہے انڈوا پنے اسٹر اپنے ایکھوں کی کمائی ہے انڈوا پنے ایکھوں کی کمائی ہے۔ انڈوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔

بولوگ کھتے ہیں اللہ نے ہم کو ہلایت کردی ہے کہ ہم کسی کورسُول سلیم ہذریں جنگ وہ ہم کسی کورسُول سلیم ہذریں جنگ وہ ہمار سے سامنے ایسی قربانی نہ کرنے جصے ﴿ عَیْبَ سے آگر﴾ آگ کھا ہے "، اُن سے کہو" تمہار سے باس مجھ سے پہلے بہت سے دسُول آ چکے ہیں ہو بہت سی دوشن نشا نیاں لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو' بھر اگر ﴿ ایمان لانے لے جھے جس کا تم ذکر کرتے ہو' بھر اگر ﴿ ایمان لانے کے لیے یہ شرط بیش کرنے میں ) تم سبتے ہو تو اُن رسُولوں کو تم نے کیوں قست ل کیا" ہ

ماله یه به دیون کا قول تفایست دان مجیدی جب به ایت آئی که من ذَا الّذِی یُفَوْمُ اللهُ قَدْمُهُا حَسَنَا،
"کون ہے جواللہ کوا چھا قرض دے"، تواس کا غذا ق اڑا تے ہوئے بیٹودیوں نے کہنا نشروع کیا کہ جی ہاں اللہ بیساں
مفلس ہو گئے ہیں اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔
معلس ہو گئے ہیں اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔



فَإِنْ كَنَّ بُولِكَ فَقَلَ كُذِّبَ رُسُلُ مِّنَ قَبُلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِثْبِ الْمُنِيْرِ عَكُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْكَا تُوفَوْنَ اجُوْرَكُو يُومَ الْقِيْمَةِ فَمَنَ زُجْزِحَ عَنِ النَّارِ وَادُنولَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَ وَمَا الْجَيْوَةُ الدُّنْيَا لِلَّامَتَاءُ الْعُرُورِ ﴿ لَتُبْلُونَ فِي آمُوالِكُو وَ انْفُسِكُو وَلَتَسْمَعُ مِنَ الْكِنْيَ الْمُنْفَاقِ الْمُؤْورِ ﴿

اب اس محدٌ! اگر به لوگ ته بس مجعثلات بین تو بهت سے دسول تم سے بہلے جھٹلائے جا جیکے بین جو کھٹل کھٹل نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار برخص کومرنا ہے اور تم سب ابنے ابنے اپور سے اجر قیامت کے دوز بانے والے ہو۔ کا بیاب در مہل وہ ہے جو وہاں اسٹیں دوز خ سے بچ جائے اور حبت بین داخل کو یا جائے۔ رہی یہ گونیا 'تو یہ محض ایک ظاہر فریب بجر تشہے۔ جائے۔ رہی یہ گونیا 'تو یہ محض ایک ظاہر فریب بجر تشہے۔

مسلمانو! مهیس مال اورجان د و نوں کی آر مانشیں بیٹیں آکررہیں گی<sup>،</sup> اورتم اہل کتاب

کربعض مواقع پرکوئی نبی سوختن فربانی کرتا تھا اورایک غیبی آگ آکراسے کھالیتی تھی (اجہار۔ 9: ۲-۲- تواریخ دے: ۱-۷)۔ لیکن بیکس بیکس بیکس بھی ہوئی کا ان برت کی کوئی ضروری علامت ہے ایا بیکرجس شخص کو میہ مجزہ فندیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہوسکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بھا نہ تھا ہو بیٹو دبوں نے محیصل انشد طبیب ولم کی نبوت کا انکادکر نے کہ لیے تھا نہ نورا نبیا و بنی اسرائیل میں سے بعض نبی اسیسے مقال تو انبیا و بنی اسرائیل میں سے بعض نبی اسیسے مثال گررے ہیں یہ جرائم بیشد لوگ ان کے تا سے بازندر ہے جثال کررے ہیں جائم بیشد لوگ ان کے تا کہ بیا ورکیم بھی اور بھر بھی یہ جرائم بیشد لوگ ان کے تا کہ بیا ورکیم علم کررے بیا تیا میں محضرت ایا س داملیا ہوں ہی کہ تا تو لیا کی کھیا ہے گہار بوں کو جملینے دیا کہ جمع علم میں ایک بیل کی قربانی تم کروا دورا یک کی قربانی میں کرتا ہوں جس کی قربانی کھائی ۔ لیکن اس کا بوری تی تیجہ نکا وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بعل برست مکہ حضرت الیا س کی دشمن ہوگئ 'اوروہ زن پرست بادشاہ اینی ملکہ کی خاطران سے قبل اسرائیل کے بادشاہ کی بعل پرست مکہ حضرت الیا س کی دشمن ہوگئی 'اوروہ زن پرست بادشاہ اینی ملکہ کی خاطران سے قبل کے بدائوں میں بنا ہونی بوٹ و اوران کو جوٹوراً ملک سے نبیک کرتر یہ نما شے بیمنا کے بہاڑوں میں بنا ہونی بوٹ و اوران کی جوٹوراً ملک سے نبیک کرتر یہ نما شے بیمنا کے بہاڑوں میں بنا ہونی بوٹ کی در بے بردا اوران کو جوٹوراً ملک سے نبیک کرتر یہ نما شے بیمنا کے بہاڑوں میں بنا ہونی بوٹی دا۔ دسلامیان ۔ یاب ۱۸ و وا)۔



اورمشرکین سے بہت سی کلیف دہ باتیں مسئوگے۔ اگران سب طالات بیس تم صبر اور خداتر سی کی روشس پر قائم رہوتو یہ بڑھ ہے وصلہ کا کام ہے۔ اِن اہل کاب کو وہ عہد بھی فداتر سی کی روشس پر قائم رہوتو یہ بڑھ ہے وصلہ کا کام ہے۔ اِن اہل کاب کو وہ عہد بھی یا د دلاؤ ہوا نشر نے ان سے بیا تھا کہ تہیں گاب کی تعلیمات کو لوگوں میں بھیلانا ہوگا' انھیس یا د دلاؤ ہوا نشر نے ان سے بیا تھا کہ تہیں گاب کی تعلیمات کو لوگوں میں بھیلانا ہوگا' انھیس پر سندرہ رکھنا نہیں ہوگا۔ مگر انہوں نے کتاب کو بہرس شیت دال دیاا ورتھوڑی قیمت بر

اسی بنا پرارشاد بُرواسه کری سے دشمنو! تم کس مُندسے اتشیں قربانی کامعجزو النگتے ہو؟ جن پیمیروں نے بیمعجزو دکھایا تقا انبی کے قتل سے تم کب بازر سہے ۔

نسالے یعنی اس و نیای زندگی میں جو تا عج دونما ہوتے ہیں انی کواگرکو فی شخص اصلی اور آخوی تا عجم مجھ بیٹے اور مہنی پرحق وباطل اور دسنداح و خران کے فیصلے کا ملار رکھے تو در تقیقت وہ سخت دھوکہ میں جسستالا ہوجائے گا۔

یما کسی پرخت وباطل اور دسنداح و خران کے فیصلے کا ملار رکھے تو در تقیقت وہ سخت دھوکہ میں جم الداسی کو الشد کی بار گا ہ میں قبولیت بھی یما کسی پرخت کی بار گا ہ میں قبولیت بھی حاصل ہے۔ اور اسی طرح یماں کسی کا مصائب و مشکلات میں مجت الا ہونا بھی اور می مخت نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر سے اور مرد و دبار گا ہ انہی ہوتے ہیں جو جیات ایک کے مرحک میں ہوتے ہیں جو جیات ایک کے مرحک میں ہوتے ہیں جو جیات ایک کے مرحل میں ہیں آنے والے ہیں۔ اور اصل اعتبار اُنہی نتائج کا ہے۔



اکسے بہج ڈالا۔ کت نا اُرا کار و بار ہے جو یہ کررہے ہیں۔ تم اُن لوگوں کو عذاب سے مفوظ نہرے ہیں۔ تم اُن لوگوں کو عذاب سے مفوظ نہرے ہوں ہے۔ تا ہوں کی تعرفی نائیس صابح نہ ہوں کہ ایسے کا موں کی تعرفی اُن میں صابح جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں ۔ حقیقت میں ان کے بیے در دناک سزاتیا دہے۔ زین اور آسمان کا مالک اسٹر ہے اور اس کی قدرت سب برحاوی ہے ؟

زمین اور اسمانوں کی بیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں

ایت دل پنقش کرنا اپنی آنده نسلول کوسکھانا انگر بیٹے اور راہ جاتے اور ایشنے اور اُسٹے اور اُسٹے اور کا کھری چوکھٹوں براورا ہے بھاکھوں بران کو لکھ دینا (۱۰: ۲۰ – ۹) پھر پنی آخری وحیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں واض ہونے کے بعد بہلاکام برکرنا کہ کوہ عبال پر بڑے بڑے ہے تفرنصب کرکے توراۃ کے اسکام ان پر کندہ کر دینا (۱۷: ۲۰ – ۲۷) - نیز بنی لا وی کو توراۃ کا ایک نسخه دسے کہ ہدایت فرمائی کہ ہرماتوں برس عید نیام کے موقع پر تو می کہ تو تو اہ کا ایک نسخه دسے کہ ہدایت فرمائی کہ ہرماتوں برس عید نیام کے موقع پر تو می کہ تو تو کہ گھر جمع کرکے یہ پوری کتاب نفط بلغطان کو منا تے دہنا ۔ نیکن اس پھی کتاب فرمی کہ حضرت موسئی کے ممات سوبرس بھر کی کے معما وہ نشیان اور سے بنی اس اور کی کی معما وہ نشیان اور کر شاہد رفتہ بیاں تک بڑھی کہ حضرت موسئی کے مات سوبرس بھر کی گئی کتاب موجود ہے ۔ (۲ یسل طیس ۲۲۰) یہ دور تھا کہ کے میود میں دور تا کہ بی کو ٹی کتاب موجود ہے ۔ (۲ یسل طیس ۲۲۰)

-(IW-^

ساسان شاہ و اپنی تعربیت میں برشنا جا ہے۔ ہیں کہ صفرت بڑے منتی ہیں، دیداراور بارساہی فادم دین ہیں، میداراور بارساہی فادم دین ہیں، مالانکہ صفرت بھر بھی ہیں۔ یا اپنے سی میں یہ ڈصنڈورا ہڑانا چا ہتے ہیں کہ طلال مما برسے ایثار بھیشداور منتس اور دیانت دار رہنما ہیں اور انہوں نے قبت کی بڑی خدمت کی ہے مالانکہ معاملہ بالکل بعکس ہے۔ بڑے ایشار بھیشداور منتس اور دیانت دار رہنما ہیں اور انہوں نے قبت کی بڑی خدمت کی ہے مالانکہ معاملہ بالکل بعکس ہے۔ اس کا ربط اور کی قربی آیات ہی نہیں بلکہ پُوری مورہ میں المسنس کرنا چا ہیں۔





لايت لا ولى الكانب فل الكناب فل الكناك و الله ويما قا والله ويما قا فَعُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَةِ وَأَلَا رُفِي اللهُ وَيَكَا كُونَ وَي خَلْقِ السَّمَاوَةِ وَأَلَا رُفِي النَّارِ فَعُنَا عَنَ البَّالِ النَّارِ فَقَا عَنَ البَّالِ النَّارِ فَقَا النَّارِ فَعَنَ النَّا النَّالِ النَّارِ فَقَا النَّارِ فَقَا النَّالِ النَّارِ فَقَا النَّا النَّ المِنْ الرَّبُكُ وَلَا النَّا النَّا النَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالْ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِ الللَّالِي الللَّالِ الللَّالِي الللَّالِ الللَّالَّ اللَّالِ الللَّالَّاللَّالِ اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي الللَّالِي اللَّالْمُولِ الللَّالَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْمُعَلِّلِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي الللَّا اللَّالَّالَّا اللَّالَّالِي الللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّالَّا اللَّالَّالِي اللْمُعَلِ

ان ہوشمند لوگوں کے بیے بہت نشانیاں ہیں ہو اُسٹے، بیٹھتے اور لیٹتے، ہرحال میں خداکو

یا دکرتے ہیں اور اسمان وزمین کی ساخت میں غور وسٹر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار

بول اُسٹے ہیں) "برور دگار ایرسب کچھ تونے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے ، توُ

پاک ہے اس سے کہ قبت کام کرے ۔ لیس اے رب ایمیں دوزخ کے عذا ہے

بچاہے یہ تو نے جسے دوز خ میں ڈالا اسے در تقیقت بڑی ذکت ورسوائی میں ڈال دیا،

اور کھرا یسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ماک ایم نے ایک پکارنے والے کوشنا

ہوائیان کی طرف بلانا تھا اور کہت تھا کہ اپنے رب کو مانو ۔ ہم نے اسس کی دعوت

قبول کرتی ہیں اسے ہما ہے آقا ابتحق مورسم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرمان ہو گرائیاں

قبول کرتی ہیں اسے ہما ہے آقا ابتحق میں مسے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرمان ہو گرائیاں

اس کوس<u>جینے کے بیے خص</u>وصیت کے ساتھ مسورہ کی تہید کونظریں رکھنا صروری ہے۔ اس کو <u>سجینے کے بیے خصوصیت کے ساتھ م</u>سورہ کی تہید کونظریں رکھنا صروری ہے۔

ر و بعد سے سے سے سے سے سے سامانی تنیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ بشر میں کہ دہ فلاسے فافل نہوا معلام بینی ان نشانیوں سے بشرخص باسانی تنیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ بشر میں کہ دہ فلاسے فافل نہوا

اور ان از کا تمنات کو جا فرروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور وف کرکے ساتھ مشاہدہ کرسے۔

اور ان از کا تمنات کو جا فرروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور وف کرکے ہیں تو بیٹے قت ان پر کھی جاتی ہے کہ یہ سراسرایک حکیمانہ
نظام ہے ۔ اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں انٹند نے اخلاقی جس پیدا کی ہو، جسے تھٹرف کے
اختیا دات دیے ہوں، جسے عقل و تمیز عطا کی ہوائیں سے اس کی جہات دنیا کے اعمال پر باز پڑسس نہ ہموا اور اسے بلی



ہم میں ہیں انھیں دُورکر دے اور ہماراخاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کو۔خلا فیلا ابحو و عدے تو نے ابنے دسولوں کے ذریعہ سے کیے ہیں اُن کو ہمارے ساتھ پوراکراور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال سے شک توابینے و عدے کے خلاف کرنے والانہ ہیں ہے۔ جواب میں ان کے درب نے فرمایا "میں تم میں سے سی کاعمل ضائع کرنے والانہ میں ہوں ۔خواہ مرد ہو یا عورت ، تم سب ایک و دسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطرا بینے وطن چھوڑ سے اور ہو میری راہ میں ابنے گھروں سے نکا لے گئے اور میرے کے اور جو میری راہ میں ابنے گھروں سے نکا لے گئے اور میرے کے اور جو میری راہ میں ابنے گھروں سے نکا لے گئے اور میرے کے اور میرے اور مادرے گئے اُن کے سب تھوڑ میں

پرجزا اور بدی پرمزانه دی جائے۔ اس طرح نظام کا ثنات پرخور ومسنگرکرنے سے انھیں انوت کا یقین حاصل ہوجا تا سیے اور وہ فداکی مزاسے پنا و اسکھنے سکھتے ہیں ۔ سیے اور وہ فداکی مزاسے پنا و اسکھنے سکھتے ہیں ۔

مسل اس طرح مین مشاہدہ اُن کواس بات پر معملمٹن کر دیتا ہے کہ پنجیبر اِسس کا ثنات اوراس کے آغاز و اسمام سے متعلق ہونقام بیشیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو داستہ بتاتے ہیں وہ سراسریق ہے۔

مسل یعنی انتیاس امریس آوشک نہیں ہے کہ اللہ و مدول کو بُوراًکرے گایا نہیں۔ البتہ تردواس امریس ہے کہ آیا ان وعدول کے معمول تی ہم ہمی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ اس سیے وہ اللہ سے وُما اللہ تکتے ہیں کہ ان وعدول کا مصلاتی ہم ہمی قرار پاتے ہیں یا نہیں ۔ اس سیے وہ اللہ سے وُما اللہ تکتے ہیں کہ ان وعدول کا مصلاتی ہمیں بناد سے اور جمار سے ساتھ المیں پر اکر کہ کہیں ایسانہ ہو کہ دنیا میں ترجم پیغیرولی پرایمان او کرکھار کی تعنیم کے ہدف سنے ہی ہیں، قیامت میں ہمی اِن کا فروں کے سامنے ہماری رسوائی ہواور وہ ہم پر بعبی کسیں کہ ایسان اور کمی اِن کا بھلانہ ہوا۔



عَنُهُمْ سَيِّاتِهُمْ وَلاَدُخِلَنَّهُمُ جَنْتٍ تَجُوى مِنْ تَحُتِهَا الْاَنْهُوكَ فَهُمُ سَيِّاتِهُمْ وَلاَدُخِلَنَّهُمُ جَنْتٍ تَجُوى مِنْ تَحُتِهَا الْاَنْهُوكِ فَالْمَا فَلَا اللَّهُ وَاللهُ عِنْكُ لاَ حُسُنُ النَّوَابِ اللَّهُ وَاللهُ عِنْكُ لاَ حُسُنُ النَّوَابُ هَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ النَّقَوْا مَا وَلَهُ اللهُ ا

معاف کر دُوں گا اور اخیس ایسے باغوں میں داخل کروں گاجن کے بیچے نہریں ہتی ہول گا۔

یداُن کی جزا ہے اللہ کے بال اور مہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔

اسے نبی ! دنیا کے ملکوں میں خدا کے نا فرمان لوگوں کی بلت بھرت تمہیں کہ جھوکے میں نہ ڈانے ۔ یہ محض حیب کروزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے ' پھر برسب ہستی میں مائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے ۔ برعکس اس کے جولوگ اپنے دہتے ڈرتے ہوئے وزندگی بسرکرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہتی ہیں ان باغول کی بسرکرتے ہیں ان کے لیے اور میں بہتی ہیں ان کے لیے اور میں جن کے نیچے نہریں ہتی ہیں ان اباغول میں وہ ہمیٹ ہر ہیں ہتی ہیں ان کے لیے اور میں ان کے لیے اور میں سے بہتر ہے ۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہاں کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انٹر کی جانے اور اس کے ایک اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انٹر کے باس ہے نیک لوگوں کے لیے و ہی سے بہتر ہے ۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انٹر کو مانتے ہیں اس کتاب پرائیان لاتے ہیں جو تہماری طرف بھیج گئی ہے لوگ ایسے ہیں جو انٹر کو مانتے ہیں اس کتاب پرائیان لاتے ہیں جو تہماری طرف بھیج گئی ہے لوگ ایسے ہیں جو انٹر کو مانتے ہیں اس کتاب پرائیان لاتے ہیں جو تہماری طرف بھیج گئی ہے لوگ ایسے ہیں جو انٹر کو مانتے ہیں اس کتاب پرائیان لاتے ہیں جو تہماری طرف بھیج گئی ہے لوگ ایسے ہیں جو انٹر کو مانتے ہیں اس کتاب پرائیان لاتے ہیں جو تہماری طرف بھیج گئی ہے لوگ

مسل بین تمسب انسان ہوا ورمیری نگاہ میں بیساں ہو میرسے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اورمرد،

ہوتا اور غلام کا لے اور گرد ہے، اور پنج اور بنج کے بیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں۔

ہم ال روایت ہے کہ بعض غیرسلم بنی صلی الشرعلیہ ولم کے باس آئے اور کما کہ موسی عصا اور میربینیاءلائے

الملائة



أُنْزِلَ النَّهِمُ خَشِعِينَ بِلَّهِ كَا يَشْتَرُونَ بِالنِتِ اللهِ ثَمَنًا وَثَمَنًا وَلَيْكُ اللهِ مُعَنِّدَ فَهُمْ عِنْكَ رَمِّيمُ اللهَ سَرِيعُ قَلِيلًا أُولِيكَ لَهُمُ أَجُرُهُمْ عِنْكَ رَمِّيمُ اللهَ اللهَ سَرِيعُ النِّي اللهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ يَا يَنْهَا الْمِنْ الْمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا الْجَسَابِ ﴿ يَا يَنْهَا اللهِ لَنَا اللهَ المَنُوا اصْبِرُوا وصَابِرُوا وَرَابِطُوا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ائن کتاب پر می ایمان در مصنے ہیں جواس سے بیلے خودان کی طرف بھیجی گئی تھی المترکے آگے ایس کے ایس کے میں کی طرف بھیجی گئی تھی المترک ایس سے بیلے خودان کی طرف بھیجی گئی تھی المتران کے میں میں میں اورالشد کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بہج نہیں دستے ۔ان کا اجران کے دب سے یاس ہے اورالشد حساب بیکا نے میں دیر نہیں لگاتا ۔

اسے توگوہجا بیان لاشے ہو' صبر سے کام لو' باطل برستوں کے مقابلہ بیں یامردی دکھاؤ'، حق کی خدمت کے بیے کمربستہ رہو'اورالٹرسے ڈرستے رہو'ا میدسے کہ فلاح یا ڈیجے <sup>ع</sup>

تے عینی اندھوں کو بینا اور کو طرحیوں کو اچھا کرتے تھے۔ دو مرسے پینیر بھی کچھ نہ کچھ معجز سے لائے تھے۔ آپ فرایں کرآپ کیا لائے ہیں ؟ اس پر آپ نے اس رکوع سکے آغا زسسے بھال تک کی آیات تلاوت فرہائیں اوران سسے کس میں تو پیرلایا ہموں ۔

اسم الله اصل عربی متن میں حَمَایِرَفَا کا لفظ آیا ہے۔ اس کے دو تعنی ہیں۔ ایک یہ کہ کفار اپنے کفر پر چُر خبر طی د کھار ہے ہیں اور اس کو سرطبت کر کھنے کے لیے ہوز حمیں اُٹھار ہے ہیں تم ان کے تھا بلے ہیں ان سے بڑھ کر ہام<sup>و</sup>ی د کھاؤ۔ دو سرسے یہ کہ ان کے مقابلہ ہیں ایک دو سرے سے بڑھ کر بامردی دکھاؤ۔

